

| فهرست مضامين |                                                  |  |
|--------------|--------------------------------------------------|--|
| صفى          | عنوان                                            |  |
| 4            | دياجيه                                           |  |
| ٨            | ايكسوال                                          |  |
| 9            | نمپيد                                            |  |
| 9            | سنت وجماعت                                       |  |
| 1.           | پرعت                                             |  |
| 14           | صلاح کے بعدضاد کیسے ہوتا ہے ؟                    |  |
| 10           | جماعت كافلسفه                                    |  |
| 19           | اسلام میں جماعت شکنی                             |  |
| ۳۳           | اختلاف ِ صحابرا ورمختلف فرقوں کی پیدائش          |  |
| 77           | اہل السنّة بین ناطرفدارگروہ                      |  |
| 71           | المب سنّت كلاً ميس                               |  |
| YA:          | عرب اورعجم کےخصائص ذہنی                          |  |
|              | كوفهاوربصره كيشهركيون                            |  |
| 79           | ئەملافات كامسەرىخىنىغ؟<br>اختلافات كامسەرىخىنىغ؟ |  |

| صفح        | عنوان                                |
|------------|--------------------------------------|
| ۳.         | مشاجرات صحابه كے بعداخیلاف افكار     |
| ۳.         | ابل السنتيركا فيصله                  |
| mm         | فرنوں کی ملی تفشیم                   |
| mm         | بنوامیہ کے دورمیں مذہبی فرقوں کاظہور |
| ro         | فرقون كااننشار                       |
| 79         | عنلالت کے کمبی اسباب                 |
| <b>r</b> 9 | فيال آراق                            |
| ٨.         | عقائرمين وسعت طلبي                   |
| M          | ناويل متشابهات                       |
| مه         | شاعره ،حنابله اورما تريد به          |
| DA         | ندماء کے نزدیک اہل منت سے معنی       |
| 4.         | سئلانقديريا جب روقدر                 |
| 41         | سفات                                 |
| 47         | ت-رآن                                |
| 24         | استواء                               |

| صفح | عنوان                  |
|-----|------------------------|
| 44  | بعض شبهات كاازاله      |
| A•  | ابل السنتنك عقائد صيحه |
| ۸۰  | عقائدگی ا فادمیت       |
| AI  | اہل سنّت کے عقائر      |
| 94  | ضميمه                  |
| 94  | تشريح اصطلاحات         |
|     |                        |
|     |                        |
|     |                        |
|     |                        |
|     |                        |
|     |                        |
|     | *****                  |
|     |                        |

بسم اللح الذخن الزحيم يرساله اكمسيس مضهون كأشكل مي يبليمعارف مي شائع مواتها، بعد كوطال مرياس كريس ويش احياب محاصرارس الك رساله كي صورت من تيكيا ، او زمقبول مبوا مدت سفيه البيد تها، اوراحباب كاتفاضا تفاكريه روباره يقييه ،مرحز كدوه عهدشباب كا نکهاموانهااس می قلم کی نیزی، اور کهیں لہجه کی شدّت ، اور کہیں عبار مين شوخي هي اس لئے جي جا بتا تفاكراس يرنظر نان كى جائے بجداللہ كه يه فرصت كراجي ميرمل، ا فريجه لى تحرير بين حكب واصلاح كى كمئ، ا ود مخرمي عقائدى فادبيت اورعقائدى ففصيل كالضافه كياكيا ، تاكه عام مسلمان الم سنت كي عقائد سے واقف مون، دعا سي كما للد تعالى اس سيمسلما نون كومستفيد فرمائين ، أمين والتثلع ستدشليمان تدوي دارالحكومت كراجي مر شوال س<u>ائع ليه</u> 



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ببنم اللي الرحث الكيم اَلْحَدْثُ لِيَّهِ مَ مَبِّ الْعُرِلِينَ وَالسَّصَلُوٰةُ وَالْسَسَلَاهِ عَلَىٰ سَبَيْد المرسكين وآله واصمامه إجمعين، مهميد بسلمانون مين مردورمين يعكطون فرقي بيداموسة ، ليكن وه فن برآب تقيه أعبرك الدمط كيّ اليكن حوفرقه عمم الله كرت كےساتھ باقى ہے ،اور آج مسلمان آبادى كاكثير حقد بن كر اكناف عالم ي كيميلا ب وه فرقه" الم سنّمت والجاعة "ب، عام طور سعام سنت كمعن مندوسان مي برسمهات مي كروشيعه ہو، میں باس کا اتباق بہلونہیں ہے ، یہ نومنفی بہلوہے ، ضرورت ہے کہ اس کی خفیقت کو بوری طرح سمجاجائے ۔اس لیے ہم کو اہل انت والجاعة "كالك الك لفظ كمعنى يرغوركرنا عاسف. سرزم وحماعت: "ابل سُنّت والجامة" من لفظوں سے مركب ہے، ابل محمعن اشخاص، مقلدين، اتباع اور بيروكے بيال بِن "سنّت عربي ميں راسته كو كہتے ہيں اور مجازاً اصول مقررہ، روش زندگی اورطرز عمل کے عنی میں بدلفظ آ آے، جیساکہ قرآن مجید میں بہ لفظ متعدد دفعه انهب معنون من آيا سے فرمايا سے وَلَنُ تَجَدِدَ لِيسُنَتَاتِ اللَّهِ تَسِنِ يُلاَ، اللَّدِي سُنَّسَت مِينَ مَ تَهِد مِلِي

ىنرپاۇگے ـ وَ لَنْ نَكِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ يَحُونِ لا ﴿ اللَّهُ كَامَنْتُ مِن تَمْ تَبِدِ بِي مَا إِلَّ كَا سُنَّةَ الَّذِينَ خَلَوْ امِنْ قَبْلُ، ان كالاستروييك كذرك، اس طرح احادیث میں سنت کا جولفظ آ تاہے ،اس کے معنی حضور الور على المسلوة والسلام كاصول مقرره اورطرز عمل كے بين اس يلي اصطلاح دين مي حضرت دسول اكرم صلى الشمليد وسلم ك طرز زندگ اور طریق عمل کو سنت کہتے ہیں جماعت کے بغوی معنی نو گروہ سے ہیں ا لیکن بہاں جماعت سے مراد حماعت صحابہ "ہے، اس فظی قیت سے " السنت والجماعة "ك حقيقت بهي واضح موتى ب ، معنى يركم اس فرقه كاطلاق أن التخاص بربوتام جن عداعتقادات اعمال اورمسائل كامحور يغبرط يالسكام كى منت صحيحا ورصحا بركوام رصى الشعنه كاأرمبارك ہے، بایوں کینے کرجنبو س نے اپنے عقائدا وراصول حیات اورعبادات اخلاق بي اس راه كوليسند كياحب بررسول مقبول على لصلوة والسّلام عرجر یلےدے، اورآب کے بعد آب عصاب اس برحل کرمزل قصور مرعب إستت كامقابل لفظ "برعت "مع، برعت ك لغوى معنی نی بات " کے بیں اصطلاح شریبت بیں اس کے بیعن بیں کرنمب كے عقائديا عمال مي كو را اسى بات داخل موجس كالقين صاحب بہب

نے مذفر مان سورا درندان کے سی مکم یافعل سے اس کامنشار ظامر موا موا ور نداس في نظيراس مين ماتي مو خود الخضرت سلى الله عليه وسلم اور صحابہ نے اِن دولفظوں کوانہیں معنوں میں سنعمل فرمایا ہے، اور مجمی « سندت " كے بجائے " اور برعت كے بجائے " مُورَث فر مايا ہے لغت مي بي الفاظ مترادف من عبر كاطريقه كو كهت بين اور عدرت كمعني نبا"-صیح مسلم بن آب کاوه خطبه مذکور سے حس کو دیتے ہوئے آب كي انكيس مشرخ موجاني تخيس ، أواز بلند موجاتي تفي اور لې خضبناك موجأما تقاء اَمَّا بَعْدُ فَانَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ بعدس کے بہترین کلم ندا کاکلام ہے الله وَخَيْرُ لَهَدْي هَدْيُ هَدْ كُ بہبرین طریقہ محد کا طریقہ ہے۔ بزرین امو شَرُّ الْامُورِ مُحْدَثًا هِمَا وَكُلُّ بِذَعَهِ ضِلاً ۗ نى بايس بى، اورىرنى بات گراسى . مسنداحد الوداؤد ، نرمنری اورابن ماجری ہے۔ عَلَيْكُمْ مِسْنَةِ قَى وَسُنَّاتِ الْخُلُفَاءِ مِي الطريق اور مير عبايت يافته التنو الْكَ شِيدِينَ ثَمَّتَكُوْ إِجَعَادَعَضَنَّوا مَعَادِي اللهِ اللهُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِدْ وَإِيَّاكُمْ وَتُحَدَّثَاتُ بِرِهِ فِي مِوا وراس كودانت عاداتُ ٱلْاُشُورَ فِاتَّىٰ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِلْ عَتُّهُ رمود إن ني باتول سے بينا، مرني كُلُّ بِذِ عَتِي صَلَا لَتَهُ \* بات برعت ہے اور ہر برعت گرای ہے،

ابوداؤد، ترمذى، اورابن ماجيس سے. ایاکم والمحدثات فان کل محدثة نئ إنون سے بینا، مرئ بات مگرای ضلالة، اس قسم کی دوایتیں صدیت کی کتابوں میں کثرت سے میں ان روايات مين انخفرت صلى الله عليه وسلم في ننى بات كالفظ استعمال فرمایا ہے ۔اس کنفعیل دومرے موقعوں برآگئی ہے ، بخاری اورسلم رونوں میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ من عدث في أمونا هذا ماليس ممار السمرب بي يأتعلم مي ج اليىنى بات داخل كريكا جواس ميزيين حنہ فہوسماد، تووه بات مرد ودسے، صحب میں ہے . مرح سام میں ہے . جوكون ايساكام كرككاجس يريسادا من عمل عملا ليس عمليد امرنا فرمينس وهردي الوداؤد مي باس الفاظ ہے۔ من صنع امراً على غيرا مرنا فهو حس في مارع على الزيب فلاف كونى كام كيا وه ردس ـ ان احادیث سے یہ واضح موگاکہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم جو تعلیم دنیا میں لائے جن عفا ٹرکی ملتین آب نے اپنی اُمت کو فرما کی مذہب \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

كاجطريقة عمل آب في منعين فرمايا اس مين إمر ساصافافه معموث ہے،اس سے برعت کی حقیقت طام مرونی اوروہ یہ ہے کہ بدعت حین حق کے اندر کسی ایس چیز کا باہر سے اضا فہ سے جورسول النوسل التدعلیہ وسلم كالاخيراع اورتبائ موسة دبن مين بين، ناس كاصل موجود ہے اور نداس کی نظیر موجود ہے ،اور نہ وہ فرآن وصریت سے مستنطب،اوجونكدين عركم من اجرادر أواب كاوعده باسك حب سي جيزكودين يا داخل دين سمها عائے گاتواس ير تواب عي مرتب ممجھنا حروری ہے،اس لیے اگر کوئی جیز بدعت ہوتویقیناً وہ ثوا ب سے فالی ہوگی، بلکہ لوجاس کے مردود مونے اور صلالت ہوسنے ے اس کے کرنے سے تواب کے بجائے گناہ ہی ہوگا،اب فور سیجنے كمسلمانون كيعقيدون من اعمال مين عيادات مي اورغي وشادى و تقريبات مين جرماسم نواب مجوكرا داكئے جانے بين وه كهان كك وجب نواب <u>بوسکتے ہیں</u>۔ اس تشریح سے ظامر ہوا کہ سی ام سے برعت قرار یانے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اضافہ اموردین میں ہو،اگر وہ اموردین سے نہیں ہے توندین شین سےاس کو برعت نہیں کہیں گے ،شلاکس نی طرز ک كونى ممارت بنائے ،كوئى نئى مشين بنائے ،كوئى نيا آلدا يجاد كرے ہائين کے کوسٹلہ کنٹی تحقیق کرے ہوئی نیاطریقہ علاج ایجا دکرے ، وغیسہ 9

بعت كربيان يهد كراس كاكرف والااين اسكام من نواب كالعقادكراب، اورظام ميكركسي كام مين تواب يا عذاب كام ونا عقل سے دریافت نہیں ہوسکنا،اس کی دریافت کی راہ صرف ایک ہے،اوروہ وی نبوی ہے ب صلاح کے بعد فشاد تحسے مؤنامے بھی دم برملاح كظبورك بعدفسادكاركول رواه باتاب، شارع اسلام عليه لوف التحية والسّلام اس سے بےخبرنہ تفے فرایا۔ مامن نبی بعثه الله الاكان لئامن خلانے كى بغىر كومبوث نہيں فرمايكن امة حواديون، واصحاب ياخذوت اس كينفاص أنباع اور يرو بلاغ جو بسننه، ويفتدون باموی، نم ۱ نفا اس کی منت کوافتیاد کرنے میں اواسے تخلف من بعد هم خلوف، يقولون مزبب كى اقدا كرت من يوالك بوالسليس مالا يفعلون، ويفعلون مالا يومون أتي ين جكتي بين وه كرتي بين اوركري بي فن جَاهدهم بيدة فهومومت و وقي كَالْكُوكُم نين دياكيا ، وأن عين إلا من کیاهدهم بقلبه فهومومن و معیم اور دوه مون ب جوزبان سے ليس وراء ذالك من الايسان جنه جهادكر و ومون م اورودل سيماد کرے وہ مؤن ہے،اس کے بعددائی راہر دمستلم خردك ايمان بهسيس، أسلم) اس سے ظامر ہواکہ نبی اپنے معزاندا نزاو فیص تعلیم سے اسسے

صحبت یا فتوں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے، جولیٹ نبی کے طور وطریق اورمنت سنیته ی بورے طور پرمتیع موتی ہے اوران کے بعدرفتدفتہ ایسے افرادان کی جگہ لیتے ہیں جولینے نبی کی سننت اور طور وطراتی سے دورموستے جانے ہیں ،اور وہی نباہی کا باعث ہوتے ہیں ۔ **جما ع ن کا فلسفہ ا**اسلام ہے اس حکم تطعی سے بعد کھا دب شرييت كتعيمات اوراحكام بركسي فمكااضا فركرنا باأن ميسكس جزكوسا قط بحصائسنت ك بيخ كئ اورٌ بدعت مي بروش ہے، اہل استندہ كيمعنى واضح موجاتے بيں بيكن اس كے بعدٌ والجماعة "كالفط ساسنے آناہے اس ليه والجماعة "كنفيرهي خودصاحب شريعيت كي زبان سے هن لين ڇا سيئے ۔ اسلام دنیا کے تفروں کوشاکر تمام دنیا کی ایسے عوی برادری قائم كرنے آیا تھا۔ وہ آیا اور اپنے مقصد میں كامیاب ہوا۔ اس نے عرب كے متفرق قبائل كوجوبائم دشمن يكم اذكم ناآشنا تھے ،ان كى قبائل تقيم كو ماكرمون جامعه اسلم الحاكي دشندمي ال كوبالم متحسد كرديا مہاجرین وانصادیں وہ اخوت بیدا کر دی کنسبی مراور یا اس سے أتيميح بوكنين. سی قوم بس کوئ ترتی اس وقت یک نہیں پیدا ہوسکتی جب يك أس عرتمام افرادكس ابك نقطر برباهم اس طرح مجتمع نهومايس

كه وه نقطة اجتماع الى زندگى كاصلى ورين جائے،اس كاتحفظ،اس كى بقا، اس کا وجود تمام افراد توم کی زندگی کی غرض اصلی بن جائے،اُس وقت اس مجوعة افراد كوايك ملت كها جاسكتا ب، اوروسي نقط إتحاد ان كاشيرانه قومتيت، رشته جامعيت اور رابطهُ وحدت قرار بائے كائمى توم ک نبابی کااصلی سبب سی بونا ہے کہاس ک فومیت ک بر گره کھل جاتی ہے ۔ تمام عجمع افراداس طرح متفرق وستشر موجلتے بیں کہ مواکا ایک ادنی حبونکا اُن کو بھیردیتاہے۔ لورس كة تمام متمدن مالك كا وجود جامعه وطنيت كاندر **مندوستنان** كارتى كام كوششيراس وقت يك باتردين كى جب ك اس كتسام قومون مين مرب يا ولن ، يا زبان كس چنر كا نقطة اتحاد نه بديرا مور اسلام في اين ساحن دنیا کی وی برا دری رکھی ہے ، وکسی ایک وطن کودیاکسی فاص عفرافی مك كوصرف المم متحد بنهيس كزاجا منا الميحة تمام دنيا كومتحد كردينا چاہتا ہے ، تاکہ دنیا میں ایک عام امن وسلامتی بیدا ہوجائے موجود جنگ کےمصائب اس غلطی کے نتائج ہیں، پوری کا رشتہ اتحیاد وطن يانسل ب جس كا أشمال لا محاله صرف ايك محدود سلى ياجغراني مك بربوگاه اس ليئ يوري مي سيفكرون جامعيتين بيدا موگئين.

اس وقت انگریز جرمن سے نہیں اوار ہا بلکہ انگلب تان جری سے ۔ ۔، ۔۔۔ اسلام نے خوانی اورنسلی امتیازات کومن کے اندر بھی تمام دنيانهي سماسكتي مثاكر مذمب كوجامعه ارتباط اور دابط جامعيت قرار دیا ، تاکر دنیا کے چس حصرا و دانسانوں کی جن نسلوں کے کی اس کادائرہ ویسے ہو وہ ایک برادری کے اندرداخل موجائیں . الملام في بالزاز المعكما، وحد المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة إِمَّا الْمُؤْمِنُونِ كَاخُونَةُ رَحِراتِ، مسلمان تِوالبِي مِن يُعِالَ بِعِالْمَانِينِ اسلام محر بخرسفال كافسيس كمان المال توى المدهنيين في تواحدهم وتواريم مسلمان بابمي رحم ، محتب اورم براتي ب كنثل الحسّدا ذاشتكى عضو مداعيب اكب برن ك طرح بي ان يُحوكر ايكضّ كَ سَامُ الحِيسَد بالسَهِ والمحسى ﴿ كَوْصُ درد مِوْاجِ تُوتَمَامُ مِنْ بِخُوالِي ا رخادی دسم ، برسولل المستران المومن المرمن كالبنسيان يشد ممام سلمان لك يواركم وات بعضر بعضاء المستحام بعالا المالفالية والمستوادة المستعادة المستوادة المستودة المستوادة المستوادة المستوادة المستودة المستوادة المستودة المستودة المستودة المستودة المستودة المستودة المستودة المستودة المس المسلم اخوالمسلم لايظلم لا الكيسلمان ومريطان كايحال يناس

بنطسكم كريا ورزاس كأعانت تركسر دىبئىلىم رنجارى ۋسلم آپنے فرمایا، كل المشلم على المسلم حرا ه د مه و مسمي ايك مسلمان كى دوم مصلحات يميّا كبيري حرام بیراسکاخون اس کامال ادراس کی آبرو مالہ وعرمنہ دسلم، ایک دفعه آب فے صحابہ کو ناطب کرکے فرایا . لينه عبائى كمددر خواه وه طالم بو بالمطلوم و انصراخاك ظالماً أومظلومًا صحابیمیں سے ایک نے عرض کی منطلوم ہوتو مدد کروں گائیکنظا کم موتوكيون كرمددكرون، فرمايا، اس كى مدديه ب كداس كوظلم سے بازركھو، امّست اسلامیه کی اجتماعی زندگی ک نسبست فر مایا . الثرنغال ميرى امت كوكم المي مجتبع ذكريكا ان الله لا يحى امتى على الضلالة فلا کا اِتھ جاءت رہے، جوتماعت سے ويدالله على بجاعتر وص شدن الگموا وه دوزخی الگموارترندی شذنی الناد دترمیی ميرىامت تنبتر فرقون بينقتم سوكي بهبتر تفترق امتى على ثلث وسبعين دوزخ می اور ایک جنت می اور ملة وننتاب وسبعون في إلنار وهجماعت ہوگی ، وواحدة في الجنة وهي الجاعة، انہیں معنی کی اور مہت سی حدیثیں مروی ہیں، ان سے " المالسنتة "ك بعد" والجماعة "ك حقيقت واصح موتى ہے ، قرآن يك \*\*\*\*\*\*

النَّدِي رسِّي كوسب مل كرمضبوط يركُّو و، وَاعْتَصْفِوا بِحِبْلِ اللَّحِجَيْعاً، كى يست ففيرى من قرآن يك كى ايك دوسرى آبيت ہے، ولا تَبتَعِواالسُّبلُ قَفَراً قَ بِكُون السُّبلُ عَرَانِي ، بِيروة ثم وطادي كَي اللّٰدى داه سے، عَنْ سَبِينَ لِم انعام ١٩) اس آیت کی منرح اُس مدیت سے ہوتی ہے حس میں مینمون بے کہ ایک دفع انحضرت ملی الله علیہ وسلم نے ایک بیدهی لکیر ہیں، ا ورمیراس کے دائیں بائیں تحیر سکھینجیں ،اور فرمایا کہ یہ سیدھی کئیس مہ توصراط مستقيم سے اور داسنے بائيں كى امبوا (نفسانى) بيس ، معفر فعم صحاب نے پوچھا، یارسول الله وه صحح اله کیا ہے، فروایا، مااناعليد واصعابي في وه وه اه بحس برمي ورببر لصحابين اسلام من جماعت من اسلام مين سنت اورجاعت يس سے سب سے يہلي جماعت "كااصول لوطا،اس جماعت سكنى نے سیاسی چیٹیت سے سلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کردیا، يعن عنت نيدا وستباميه. یہ فرقے خود محابہ کے خیرعہدیں بیدا ہو بیکے تھے،سب سے يبطي حضرت عثمان فأكم ملى طرزعمل اورسياسي انتظامات كى بنابر دوفرون كاظهورموا. ايك ان كاحاى اورطر فلارتفا، اورد ومران كانحالف تفا، ببلافرقة تاريخ من عنم البيركبلاتاب، اور دوسرے كانام سيا تير \*\*\*\*\*

ہے، وابن سبا ایک میودی نومسلم تعاجب فے معرف عثمان کے مخالفين كواكت شيراره ومي محتمع كيا تفاعتمانيه فالقن عرب تقف سأت مِن وب وجم دولون عفرتنال تعدان دونون قومول كي نصائص طبی بالکل مختلف ہیں، عرب الوارے دھی ہیں اوا برعم باتوں باتوں میں کام نکالے کے مادی ہیں اتیجہ برواکہ ایک دوی میدالوں کے بعدية فرقه ودفقول من مقسم موكيا أيك في ليظ لف علويه باشيعلى كالقب بسندكيا، اور دومرافوارى كے نام كم شيمور موا ، يمك ال كو عَوْالْحُرُورِيكِهَا جَا أَقَاءُ أَحِرُولِ كِلْ مَقَامِ كَانَام تَعَاءَبِهِ إِن الْنَ فَرَوْلِكَ " ابن على مستى كاسب سے يعل علاق كيا التي عامتر وب عف النظرية سابق کے مطابق اس نے اینے وعووں کا دوار صاف سوبرس کے ایمیشہ الوارول سے دریعہ سے اعلان کیا اور معبی اس فیلفائے عبد کے سلمنے عكوتك مي عرب كترنيكن الم عم كابواحقه شامل تقاس كي النظر الدرك من المارك بهائي ساز شول كاماده فطرة واعرتها الوجوع في تھ وہ اپن وفاواری پر فائم رہے انسار کا ایک حصر مکوی تھا اور بعض فتذين بعي علوى تف يق صرت على الوصرت عثمان المسيد المنقل في المسالية على المدارة المدارة المدارة المسالية المنظمة المسالية ال فرقة عثمانيه وبرس تك بنواميت كي زندكي كيسانة قائم را

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* بعض بعض معابدا وربعض كابرى ثين اس فرقه بس داهل تف اسما الرحال مں معفن محتمین کے حالات کے من میں اس کی تصریح ملتی ہے، کہ وہ محمالی یا علوی تقے بیکن سوامیتے کے زال کے بعد اس فرقہ کا نام ونتان تگ ان فرقوں نے مقورے دن کے بعد ملک کی جزافیا فی تقسیم كرلى عنمانيره شام ميس علوكيا ورحرور يبرواق مين اورابل السنة محازمن ابتداؤ عثما نيرا ورعلوبه من صرف اسي قدر فرق تحاكه عثما في حفر ن عثماً ليُّ كو حضرت على سيافضل سيمت عقد الوعلوب حضرت على كوان سي بهترجانيتن بقيه شيخين كي فعنيلت يردونون كواتفا في نفايكن رفته رفيته عنمانئه تأصيبه ويحث العني حفرت على صيالته عنه كوعلى الاعلان نعوذ بالترير كمن فك المحاله اس كارد عمل مونا حرور تعلى علويه ني نحرف مواميكو كمخلفائ ولين كوعبي فراكهنا بتروع كبالكين معلوم مواسيك علويكا يغيل ببت بعدين تروع مواكبونكه صحاح كي كتا بوب مي تبواميته ک ان شرازنوں ، اور خوارح کی روقید کوں کی تردیوسی ایک زبان سے معزح منركوره بين علويه كي نسبت ان كاكوئ حرف ميري تفاسي the state of the s والمراب من المحاميك ان سياسي اختلافات في منهم لختلافات کینے بارقام کی سب سے بیلاسوال یہ بیدا ہواکہ حولوگ جنگ جمل وسفين وعيره مساره ما الدهرسي شركب بوسط أن مي ريري كون تفا،اورآيا دوسرافريق اس آيت كالمستعق سے يانہبيں -وَمَنْ تَقْتُكُ مُوْمِينًا مُّتَعَيِّدٌ ا فَجَزَاءُهُ ﴿ حَكِيمُ سِلَمَانَ كُوعَمَّا فَتَلْ كُرِيكًا اسكى حِزَيْم جَهَنَّـمُحَالِدٌفِهُا ہے حس میں وہ بہشہ رہے گا۔ يراخلاف سب سے يملے لوفرين بيني آيا، اور سبير سے ي صدابلندم ونٌ صحابه زنده حقّه سعيد من جبير محنرت ابن عباس رخ کے پاس آئے، اور بوچھاکہ کیا بہ آیت منسوخ سے ، فرمایا نہیں، یہ آخری آیوں یں ہے رسلم کا باتفیر خوارج اس کے قائل تھے كبيونكم طرفين فياكب دومس برجان بوجه كرطوارا طانئ اسليغ دونو حبني مين، چنانچاس اصول كى بنايران تمام خان جنگيون مي وه دونوں جماعتوں کومرا مرکا کا فرجانتے تھے اور چونکہ قبل محر گناہ کم برجسے ا دراس کے لیئے خدانے دائمی جتبم کی دھمی دی ہے جو کا فروں کی منرا ے۔ اس سے وہ ابت کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ سے مرکب مومن نہیں میں، یہ آیت بطا ہرخوار تھے کے انبا ت مدعایں ایس صاف تھی کہ خوارح اینے خیالات کی اشاعت میں اس سے کامیاب ہوتے تھے، مسلم میں روایت ہے کہ چند تابعین خوارزے کے دلائل سے مطمئین ہوکرخار کی بن گئے تھے اتفاق سے جے کا زمانہ پیش آیا اور ا ان کا مدمینه میں گذر موا،مسجد نبوی میں مضرت جا برین عیدالتدونی اللہ

ایک مشبور صما بی این صلف کودرس دے دے تقے ،اُن لوگوں نے ا پنے شکوک اُن کے سامنے بیش کئے ،انہوں نے تشفی کردی،ا ور اکسے سواسب لوگوں نے اپنی سابق دائے سے توب کرلی۔ دوسرے فرقوں کے سامنے فران مجید کی دوسری آیت تھی۔ وَإِنْ طَائِفَتَا بِ مِنَ الْمُرْمِنِينَ الْمُرْمِنِينَ وَالْمُسلمانون كَ دَوْمِ اعْتِين المُ كَشْتُ فُون اتْتَتَكُو افَاصَلِحُو ابَيْنَهُمَا فَإِنْ كري تَوانْ كدرميان ملح كا دو اوراكر بَغَتْ إِخْدَمُما عَلَى الْأُخْرَىٰ أُن مِن سِائِكَ وَمرى يِظلم كرت تو فَعَاتِلُو اللَّتِي تَسْعِي حَتَّى يَفي نَا لَم عَامِن سِيلُ وربيات كروهم اللي النا مُواللهِ (مجرات) كاطف رجع كرك، ومجرات) علوى اورعثمانى دونوراس آيت كولين لين دعور كفرون مب بیش کرتے تھے، وہ خود کو بربرحق مطہرا کردوسرے فریق کو بربمر باطل قرار ديتے تھا وراس كياس بر الوارا كانا جائز سمجنے تھے۔ اتنے نوہ برتور دوں کے اکھنے کے بعداب وقت آیا ہے کہ آمل السّنن والجاعة "كي حفيقت براكي او نقطة نظريب غوركيا جائے أخلافات صحابه اورمختلف فرقول ي بيدائش بغالة ذی النورین کے زمانہ کے فتنہ سے لے کراس وقت تک مین فرتے برابر برا مرکے قائم ہو گئے تھے ،علویہ عثمانبہ،حروریہ یا خوارج ،ان ک

تعدادتمام كك مين عدود عنى ميتينون فرق جس اصل عظيم جس صراط ستقيم الدهن شامراه فديم كوهيوا كرالك الك السنول يرط كي تعے اس کا نام سنت اوراس کا نام جماعت تھا اور وسواد اعظم اس ماہ پر قدم رق تھا دی "اہل استہ ولجاعة ستھے جنوں نے ایک المرف مين حشيف سان المول سي في شارع في تعليم كي فق . أك دره بينا كواره نهين ليا اور دوسري طرف انتظامي ولياسي نقطه سے عامد معاب، مواد افظم جمبورا ورجماعت کی الے سے یابند تنے ان تمام فانه جليون من كولوك المرمعاوية كم سالف فف وه فمانيه فف كه حيات عي م تصليف عن القائق . وه علوبه عنه الدركيد دو لول كوبرًا مِلْفَتْ فَيْ وَوَرُورِي اوْرِخُوادِي فِي أَبِلِ السِّنَّةِ وَوَ فِي حِدْوَاوِل مِن س بمنى كورُانسين كبته تقدا ووالن ك أحمل زيتت في حادثهن كه تذ تقد والن ك العمل زيت في حادثهن كالمنظ والتح ويثبت ان تما خارجنگون بن ناط فارجاوست ككانى «اس لين" ابل السنّت كسى فإنّ كے طرفدارگروه كانا) نه نقا، بكه ناطرفدارگروه كانا) نقا، وه ان خانه جنگيوب كو منزی جنگ نہیں، بلکسیاس جنگ سیجھتے تھے، دواس کوفتنہ کہتے تھے،اوراس ى بْرُكت برعم بتركت كوزجيج ديت تقيد ت ين الرقار كروه : معاير كارس سالند فانه جنگيول كے عهد من مزارول صحابه دنده تھے، ليكن فرلق كي حيثيث معن كالم بيش كياجا سكتام وه معدود عجيدا شخاص تقير بقيد

سوادا عظم الطرفداري كي حالت بي فقا حوبيض اشخاص فر فن كيشيت و سادم یاده و استریک تف ده ایک دومرے کونعوز بالترفاسق كافرنهيين سمجق غفه مصرت عمادتن بابسر مصرت علن يرتفني كي سخت طرفدار فق وه حصرت عائش كفرج كرمفال بس ابل كوفركو شركت جنك سے لئے اُنجار ترمی تو برالفاظ اُن كرز بان سے بكتے ہي الق الأغلم الخالز وجد ف الدلنيا المانيا من المانيا من كروو (باير أي يوي عن والاخوة وليكن المتعداجيد لاكبك الأفرنسة يكابي أي يوى اين كالين بني لتبتعود اوالياها والمراس ومسين بكن فرام كوادا كالمح كاكل القلية The wild care house the colored in the first حصرت وبراه كالمراب في المصرت وبروكا مربيا وكصرت كالم كى فارت من بين كما تو آب كے فرمايا ابن صفيل كے قال وہم كى بشارت بو مهی ده پنج چی شان می خطائے فرالیے کے ا وَنَوْعَنَا مَا فِي صِكُوهُ مِهِم اللهِ الْإِلْمِنْتِ الْكِينِيوْنَ كَالِمَا وَمِنْ مِ وَنْ عَلِيٌّ إِخْوانًا عَلَى مُسرُ وِ الله عَلَى مُسرُ وِ الله مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ مشكاً بِلِيْنَ ، ﴿ وَلَهُ الْمُعْلِمُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الميرمها ورم كحض تعض عص قدرساس اخلاف تعاده برفيده نهيس نكل حب على ودين مزورت ميني آن توان كواسي بارگاه كارف لەطرى

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* رحوع كرنا برا ، حضرت عائيشره حضرت على كم مقابل فوز لا في تحيير ، لیکن دین عزورتوں سے موقع برانہوں نے تھی حضرت علی فاتے یا یہ سے انكارنهين كبآء بهرمال إن ردابتول سے صرف بیزابت کرنا تھاکہ ان بعض جند حاببي جواختلا ف نها، وه فرفه بندي كي حيثيت نهيس ركها تقابكير اختلاف المنكى ميثيت ركفاتها،اس بنابرسواد اعظم فان المنابيل كو خطا احتها دى سے تعبير كما كر آن ك ججندا وپر نيجى كة بيتى علويه اور عشانيهم كوشاكره كف تف، وه بورى آيتي م كوشاتيي . وَإِنْ طَائِفَتَا نِ مِنَ الْمُعِنِينَ الْرُسِلِمَانُون كَل دَجِاعتين إلى الْأَبْكِ التَّنَالُوا فَاصْلِحُوابَيْنَهُمَا فِانْ درميان مع كُلُواوراكُاس مِن ساكن مرح كَغَتْ إِحْدَ أَهُمَا عَلَى الْاحْدِى في يَظِم كرياس سالاويهال ككوه فلا نَقَاتِلُوا اللَّيْ اللَّهِ عَنْ تَفِي إلى عظم كطف رجع موجا فرقان من أمرالله فإن فائث فأضلع أبنيكا صلح كراد - ضراب الفاف كودوست اتَ اللَّهُ يُحِيُّ الْمُفْسِطِينَ أَنَمَ المومَنُونَ مَركَفًا عِ مسلمان آبس مِن عِمالُ عِمانُ إخوتْ فَاصْلِحُو البَيْنَ الْخَوْيَكُمُ يَنْ الْمُولِكُمُ مِن والبِيدد بِعالِمون كردميان صلح وَأَقْوُاللَّهُ لَعَلَّكُمْ مُرْكِحَوْك، كَافُ اور فلا سے ورو الكرتم بريم كيا جائـ وصحابہ جوان اوائیوں میں شرکی نہیں ہوئے اسلام کی نناہی ه المستن سعيدين مضور على المساح على لخفين .

یران کے یردردکلمات اور زمائر فتن کے متعلق ال حضرت صلی الله علیه وسلم کے افوال اور نصائے جس حسرت اور افنوس کے ساتھ بایان کرتے تھے، اب مک اُن کے پڑھنے سے آنکھیں اُٹک الود ہوجاتی میں فاتح ایران معفرت سعد وقاص فازنشین ہوگئے تھے، اود کہتے تھے کہ اگرمیرے كمراكر بهى كون مجوي لوار حيلائ تومي اينا اله أس بريدا ما ولاكا. المل بن منيفظ سے عدم شركت كى وجر إلى كى توكيا" يى فيجب اين الوارمیان سے نکال کرکندھے پر کھی ہے تو دفعۃ تب مشکلیں مل مو مني اليكن موجوده شكلات كنسبت مينسي ما تماكه كياكرون حزت على نے ایک بزرگ سے شرکت کی درخواست کی ، انہوں نے عرض کی" مبرے دوست اور آپ کے جیرے بھائی مین رسول اللہ صى الشرعليه وسلم في محمد سے كماسے كدجب ايسا وقت آئے تو اكراى ک الوار د کھنا، سو وہ انکوای کی تلوار ہے کرحیل سکتا ہوں " حضرت ابودی اخْتِرِی اورهزت ابوبکرہ نے لوگوں کو بنایاکہ" یہ وہ زمانہ ہےجس میں سونے والا بیٹنے والے سے اور بیٹنے والا کھڑے ہونے والے سے، كظراموسنے والا جِلنے والے سے، اور چلنے والا دوار نے والے سے بہترہے " چندليسے محابي تھے، جواس زمانه ميں گفروں كو جو الكاؤن اوربیادوں میں حلے گئے تھے، ایسے بی تھے جوابی رائے کے مطالق

ادھر باادھر فوج میں موجود تھے، لین انہوں نے نلوا نہیں علائ لاا کے الواب الفین کو دیکھونواس قسم کے واقعات صفح صفحہ مملیں گے المسنت كلاميس در داوعشن برديشنبال حدايم اين نيوه والطرز د كري كينم ما گذشته أوراق مين" امال نته والجماعة " كي جرَّبسر كي تقي وه سأي فرقوں مے مفاہلہ من مقی میکن جالات کے نقلاب سے بھی لفظ آیک آور معنی بیداکرا ہے جس کویم لفظ امل استندوالجاعی کا دومرا دور کتے ہیں . اس دور ی نشزی کیلئے ایک محقر تمہید کی ضرورت ہے . راورع سے خصا بھی ذمنی جس ارہ انتخاص کے فطرى ضيائص اوراخلاق موتيمين، اسى طرح قوموس ى مع فطري وميتين ا ورأن كطبى اخلاق بين عرب كي قوم فطرة سترا يا عمل سيرايران سرتايا خیال و تخیل ہے جن لوگوں کی اظر علم کلام کی تاریخ برہے وہ جانتے میں كحب تك عربون كالختلاط المانون كيساخة نهين بوا، عربون مع من فتم ترقوائ عملى زنده تقير آنحضرت صلى البُدعليه وسلم في سلما نول كو دويري قومول ي تقليد ومشابب سيمتع فرماياتها اس كالمقصدي تهاكر مسلمانون ك توافي اصلاميت اور وربيت كي مجع نمور بيفائم ربي حفرت برشنه مسلمان سياميور كواجلان كيمهم مردوا بركيا تفاتوان كفيحت ک تھی کہ ایرانیوں سے آرام طلبی کی تعلیم نی افسل کریں، خیر قوموں کوسلمانوں \*\*\*\*\*\*

تنشباوان عوط تباس في فليد عالى الاست دوكاكراسلاميت كاجبراس اخلاطاور نشابه سعرباد مزوط ع كوواورلمه كنتركول نستابان كاسرب وعمك اختلاقات معرر من مددر وبيعاديون كالعيرك صرورت محسوس موتى بينانيداس حرورت كى بنا يركوفه اور بصره كے ضرآبا بوئے بھوڑے ہی داوں میں پرشہر عرب دعم کے مشتر کہ اخلاق خصا کے فاش گاہ بن گئے ان افراف میں اسلام کے پیلے سے بھی پارسیوں کے وہ فرقین کا درب سرکاری درب کے موافق شرکا اور فرات کے باطل فرنے شمارموتے تھے آباد تھے جوئکہ رحکومت ایران کی آخری مرحد تقی ، اس لے ان مذہبی مجروں کے گئے اس سے بہر کو ل مامن دھا، روں نے فوج نقطہ نگاہ سے ان مقامات کو اینا فوج مرکز with the bright of leading to the first of the state of وب ی فنک آب وبوا میں رنگین طبیعتوں کی پرورش کے لے عراق مے سبزہ زاروں اور دھلہ وفرات کے کتاروں سے سبز کونا عَكَرِيقًى، أن وجوة سي اس زمان بي طنيعم و مرب ودا رب وتمرّن می دلیسیوں کے باغ وہار تھے، میں مرب دعم کے دنگ ومذاق میں وطبى اخلاف بياس ك أعرف كيل مي س يع بترزين كاكول تطوية تفاه تيجه بيه بواكه جنگ على فوجي مراهي ادام وخيال كي درم كاه بن كي.

\*\*\* منناجات صحاب محليد السيح بن كرات كوبياري اخ**ت لایب افکار** کشدنت بڑھ مات ہے ہیں<sup>وا</sup>تعہ یہ ہے کہ بیاری کی شرت نہیں بلکہ بیار کے احساس کی شرت براہ جاتی ہے دن کے فتوروغل اور واس کی معروفیت میں احساس کا کم موقع ملٹا ب، مکن رات کے خاموش اور غیر صروف تھنٹوں میں بمارے احساسا ایک ایک ، دونگے کو فولے میں ، اوراس کی تکلیف کو مسول کرتے ہیں . الم حسي اولاميرمعا ويونف جب بام صلح كرلى اور لوكور كو اطینان سے غور کا موقع ملاتو مرگروہ کواینے برن کے زخم جن سے دیجھنے ک بیلے فرصت ما مقی محکوس مونے لگے، دن سے شور وغل اور واس ک فافلان مصروفیت کے بعداب شام مورس علی اوردات کے تھفط ار بے تھے ، عل کا دورحم موکرا بیخیل کادور شروع ہوتاہے ۔سب سے سلے سوال یہ بیدا سوا، اور یہ کو فرمیں بیدا سواکہ مم اگر حق بر تھے تو دوسرے فرین کی نسبت ہم کیا خیال کریں اور اگر عن پر دھتے توہم خود مذسى عدالت مي كيا عقرن بي ؟ قرآن كيا ہے. مَنْ فَسَلَ مُومِنْا مُتَعِيدًا أَفَجَزاعُ اللهِ حس لِي مَسلمان كويم التركيافس جَهَنَّهُ عَلَى اللَّهُ فِيهُما - كجزار جبتم هم جس من وه بهيندرسكا . الم السنت كا فيصله اس بناير فمانيرا وطرفدا لان معاديه لي كوبرمرت ممجدكر دوسرك كوحبنى قراردية عقه ، علويهى اينه نحالفين \*\*\*\*\*\*\*\*\* كى نىبىت يىي فيصله كرتے تھے فوارج نے كہاكم دونوں نے جان بوجھ كراكيك دوسرے يزلوار جلائى اس كيے دونون جبنى بيس. **إمل السنتن** كايدني الي المراس المدنسي فتل خطاب كرم الك فريق الي كورمرجن حان کراور دوسرے کو برسر باطل سمجہ کرمذہباً اور اعتقاداً روسرے کا خوت بہانا جائزاورمباح سمھاتھا۔اس لیےاس کا فیصلہ اُس کے اِتھ ہے، جحقيقت عال سے وا تف اور تيتوں سے اصل منشار سے آگاہ ب بخاری اورسلم دونوں میں ہے کہ کوفہ سے چند لوگ حضرت ابن عماس ف كافرمت من آئے ،اوران سے پوچاك يرآيت منسوخ ہے، فرمایا" نہیں یہ آبت آخریں اُنڑی ہے ،اس کوکس نے منوخ سي كيا ملم يس مع كرصرت عائشه ففف فرمايا قران ي تویہ ہے کہ ہمسلمانا نِ اوّل کے لئے دعائے مغفرت کریں، نیکن اوگ أُن كوكاليال ديية بي" امّ الموسين كالس آيت ياك كاطرف انثايههد رَبَّنَا اغْفِر لَنَا وَلِحِوْانِنَا ٱلَّذِينَ فداوندام كواور باراء أن بجانيون كوجو سَبَعَقُونَا بِالْإِنْمَان. ايان يسم سيليس معافر. يمديني بخارى اورسلم كالما بالتفييري بي اسلف صالحين يفيد الميثيت فانجلكون محسب ورمذ مناقب ورفضائل كالحاظ حضرت على كاحويايه عدوة اطرمن الشمسع. \*\*\*\*\*\*\*

اورى من الريسنة في اصول ينيت سيد اس مسئله كود كركيا بي اجتابي عِقَائِرَي ثِمَامِ كَنَا بِن مِن اس كَانَ وَكُوهُ الْعِيدُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حوارج كنزديد جوكه يقل مرها فوكناه كبيره ب، اورمس دائر جبتم كانسان ستوحب موناب اوردائي جبتم كاستوجب بونا صرف كافرون كي صفت في اس لي كناه كبيره كافريك كافريد ، اس تتيج فارى مزمب كاصول اولين كاحبنيك اختيار كالاس ك بالمقابل أيك اور فرق بواج مره بيم ك نام مصمت وربوا،اس في تعض احاديث كي بنياوير له ووي كياكدايان كيسا تفكون فالما والمعر نہیں، گناہ سے موس کس طرح مذاب کامسقی نہیں ہونا ہے، جہ جائے كان كافران من كافرادم ك الك سرافرة منع موليم كان دونون كي يج میں براہوا جس نے ووٹوں گزشتہ طریقوں کے دلائل مسن کر یقیملہ کیاکی کناه کبیره کا ترخب نامون ہے نہ کا فروہ کفراورا بیان کے بیج کا ترا امل السننشه بجرام وصعيب، ده أن فرفول كاطرح و صراط متقم مع مط مكر مون ايك دوآيت يا حديث كوك كر فيصله نهين كرتے، أن كرسائے قرآن كي تمام آيس تعين، رسول الله مسل المدعلية وملم كاقوال وبدايات تقي صحاب كاتارا ورووايات تحقہ انہوں نے کہا، گناہ کمبرہ کے ازلکاب سے کفولازم نہیں آنا ہیکن

اس کا ترکب عذاب کا بنی ضرور موجانا ہے ،گو بیمکن ہے کہ خدا وند تعالى اين قدرت اور رحمت سے كنبكار كى خطاؤں كومعا ف كرد ي، اوراس مذاب سے بچالے صحیمسلم میں ہے کد معف نوگ خوارج کے دلائل شن كرفاري بن كئه، اتفاق سے أن كا كزر مدينهي بوا ، واب حفرت جابھے سے ملاقات ہوئی ، اُن سے پوچھاکہ گنہ گار بخشے بھی جائیں گے انہوں نے قیامت کے تمام وا قعات اور گنہگا روں کی شفاعت اور مغفرت ی مدیت بیان کی ، بیشن کرای کے سواسب انب موسکے ۔ فرقول كى المكل فشيم: يم نے پہلے انھاہے كه ان فرقوں نے قوی تقیم کے علاوہ ای تقسیم مجی عاصل کر ان مقی ، شمام میں عثماً فی واقبی وغيره عاميان بنوامية عظم اورعواق مي علوى اوراب عم عظم ، بنوامية لے میدان محرمبلا میں عجر گوتنهُ رسول کے ساتھ جو کھے کیا ،سرزین میں صدیقے کے نواسہ رابن زبیرہ ) کوب بیدردی سے ساتھ قبل کیا، امام زین العابرین کے دلدند زیر شہید کا سرس طرح أمّا ما گیا ، **مارث ا**لرك میں انصار کو امرول کے دست وہاند تقیص صفاک سے نہینے کیا، بصرہ کے مختب اور علماء کاخون حس طرح بے دریغ بہایا،اس کو دیجھ دېچه کراورسن شن کرتمام مجمع اسلامي دم بخود تها. **بنوامیہ کے دورمس** تلوار کاجا دوزبان کو گُونگا کرسکتا تھا، لیکن دل کا مربى قرقول كافهور كانانهي نكال سكتاتها، اس يكير منر

ك خرورت عنى، آخر وه منتر بنوائمية كومل كبا. اور دة مسلم جير عفا، يين يه كرانسان مجبود عن موجي كراب فداكراب اس ليانسان لين اعمال کا زمر دارنهیں ،اس کی زمر داری خدا برعا نرہے،ان وجوہ سے ان سفاکیوں کے وہ مجرم نہیں بلکہ نعو ذیا الٹر خود خدا ذمتہ دار ہے ، واق کے اہل فکرنے اہل شام سے اس حواب کا حوایہ نظر بُہ فدر " سے دیا، بعنی برکر اسان اینے تمام اعمال کا آپ ذم دارسے ، نقدیر کوئی شے نہیں فالنے اس سے افعال براس کو قدرت دے رکھی ہے انسان خودس طرح يامتا هي كرتاب، ية وازسب سي يبلي واق س الكل اورسنسويه ياسوس نام ايك عجبي فزادكي زبان سي تلبند وفي معنب ثبن نے اس کواصول عقائدیں داخل کردیا، کھے لوگ بھرہ سے حضرت ابن عمران سے یاس آئے اور عرض کی کہ ہمارے ہاں مجھ لوگ بیدا ہوئے میں ج تقدیر کے منکو میں ،اور کہتے ہیں کہ تمام کام پہلے سے مقدر موکر نهیں بلکہ ازمرنوہونے ہیں ، حضرت ابن عرضے فرمایا کہ" ان سے کہہ دو كمم كوان سے تعلق نہيں ، اوران كوم سے نہيں "معبد بني سنے مسلة قدر كوبصره كي علم حلقول كسايينيا يا، أود كير رفته رفته اس كا دائره وسيع سوتاكيا. له مقرزى جلد اصفر ۲۵ معر كه صحيح ملم كما بالايان وترندى باب ماميا, في القدرب سى كذا بالصفات يبقى وُلن الغال العباديجارى من الدجيع ولمي كله صحيح سلم كماب الايما ن

「O 《\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* معبدا ورعطاء بن بسار، حضرت حس *بعرى كي خدمت <u>م</u>س آ*تے اورعرض كرتےكم يه لوگ (بنوائميّه )خلق خدا كاخون بہانے ہيں، اور کتے میں کہ ہم لوگ جو کھ کرتے ہیں وہ خدا کے مکم سے کرتے میں،، انہوں نے کہا" خدا کے دسمن مجو ف کہتے ہیں " آخر مَعْبد نے بغاوت ک اور عبد الملک موی مے حکم سے قتل ہوا ، معبد کے بعد عمروا بن عبید ، حدبن دریم اویغیلان پمشنی وغیرہ نے اس اَوازکو دینے نہ دیا ،ا ور پہ سب یچے بعدد بچرے بنوامتیہ کے اٹھ سے قتل ہوئے، ان کے قتل نے اس فرقهمی اور زیاده جوش بریا کردیا ، اورایک دوسرا اصول ان میں مسلّم بوا، كه سفاكوب اورظا لمور كو لوكنا، اورعد ل وانفيا ف كى دعوت دينافرض ب ابتداءًاس فرقه كانام فرريه يرا، اور آخر برطصة براعية يبي معتزله بن گيا. **فرقول کا انتشار**ا اب ده وقت آگیا که امویه کا دورگذر **رعباسیم** كاستارة اقبال خراسان كي سرزمين مصطلوع سوا، لونان وعم كفلسفه نے زیانوں کی گرمیں کھول دیں جس کے منہ سے جو بات مکلی وہ ایک مذمب بن گئی، عواق ، نواساں رُے وغیروا بران کے بڑے بہے شہر نرب سازیوں اور فرقہ بندیوں سے مرکز بن گئے خراسان می<del>ں جم بن</del> معنوان ترمزی پیدا ہوا جس نے تمام صفات الہیہ کالانکار کیا، اور فداكوم ومض فرض كيا، معتزله في فداكوصفات سے اس قد دين كيا

کہ وہ معدوم کے ہم عنی بن گیا۔ ابن کام سیشا نی نے ارکے میں خدا كحبيم كاوه اعتفاد ظامركياكه اكب خولفورت اورنقه صورت انسان بنا كرتخت پر بطادیا، معقدین تحبیم هی ایک خیال پرشفق مزموئے خراس بسيتمان مفسر في باعقاد ظامركياكه خدا كاجهم كوشت اور يوست سے مركب ہے، سنام بن عكم نے كوشت يوست كے بجائے اس كونوران الجسم كما ، بشام بن سالم حوالقى في كما خدا نور سے ، كوشت پوست نہیں ،اوپر کا دھرا مجر ف اور نیجے کا دھرا مطوس ہے ،اس کے کا لے کا مے بال ہیں ، انسانوں کی طرح حواس خمسہ رکھاہے ، اُس سے باتھ ہے یا وں سے ،منہ ہے، اک سے ، واڑھی نہیں ، مبال بن سمناس نے کہافدا کے حبم توہے ، لیکن وہ قیامت میں فناموجائے کا صرف چیره ره جائے گا معترار نے خداکی رومیت کا انکار کیا، دومرد نے کہا رویت ان حواس خمسہ سے نہیں مکرایک اور حاسم سے ہوگی، حوقیامت میں فدابداکرےگا۔ بہجت نوصرف ندا ک نرکیب کے لحاظ سے بھی، خلاکے صفا ك بحث اس كے بعد شروع ہوتی ہے جم پر نے خدا سے صفات الہي سے انکارکیاکہ اگر صفات ہوں تو ان کی بقائبی لازم آتی ہے ، اور دائمی بقاصرف خلاکی ذات کوہے۔ نیزاگرصفات الگ موں تو ذات ہ صفات سےمل کر خداکی ترکیب لازم آتی ہے، اور وہ ترکیب سے

یاک ہے معتزلہ نے کہا ندا کی بن بسیط ذات ہی صفات کی قائم مقام ہے، اس کے تقابل فلوام بنے کہاصفات ، ذات سے الگمتنقل ستى ركفتى بين ، انشاع و في كهاكه منفات نعين ذات بين منابع از ذات بیں کعی لمنی نے کہا کہ خدامیں صرف ایک صفت علم سے اورارادہ اس کی فات کے ساتھ فائم ہے۔ ایمان اورعمل ایک شے ہے، یاممل ایمان سے فارج ہے، ایمان زبان سے صرف اقرار کا نام ہے ، یادل سے عض اعتقاد کا ، یا زبان کے افرارا در دل کے اعتقاد دونوں کے مجبوعہ کا ، ایمان میں کمی زیادتی بوسکتی ہے بانہیں، فلا برایان لاناعقلاً واجب ہے باسمعاً، نبوت كانبوت عقل سے موتا ہے يانقل سے معجزہ مكن ہے معجزہ دلیل نتوت ہے یانہیں، معرزہ فی اساب برمبنی مواہد یا محص خدا کے حکم سے ہوتا ہے ، فرا کے احکام میں مصالح اور حکم موتے میں یاالله تعالی کی مشتیت محف سے وہ احکام صادر موتے ہیں، فراکے کام اساب کے زیرائریں یا نہیں، قرآن کس میتیت سے معرف، قرآن كا عراب درخفيفت نهيس موسكنا تفا، يا موسكتا تفا ليكن خلاف انمان سے اس کی قدرت سلب کر لی ہے ، قرآن میں وجراعجاز کیا ہے اس میں پینے یکو ئیوں کا ہونا بااس کی عیارت کی فصاحت و بلاغت، قرآن کلام اللی کیو حرسے، وہ قدیم سے یا حادث، 本於 學校學教教教教教教教教教

اس کے الفاظ بھی قدیم میں یا صرف معانی ، جنت اور دو زرح اس وفست موجوديس ياقيامت ميسان كا وجود بوكا، دوزرخ كوهي بشت كاطرح دوام بوكايا قيامت عبداس براكب ايسازمانه آشكا حبب اس برفنا طاری موجائے گی ،اوراس طرح بشست میشدقائم رہے گی، یا ایک زمانہ کے بعداس پر فناطاری ہوجائے گی ۔ فبر میں بندہ پرعدا ب ہواہے یا بہیں، دوزخ میں کقارسب ایک بارمبیں کے، یا بار بار، خداکو محال برقدرت سے یانہیں ، و فطلم كرسكتاب يانبسيس و امامت کاسلسلہ ہم نے جھیرانہیں ،کہاس سے پھراکیا ور تسلسل بيدا موگا. یاوران کے علاوہ سینکراوں مسائل مختلف فرتوں کے عقائر کی صورت میں بریا ہوئے ،اورجس کی عقل نے حویات کہی وہ الكروه كالميهب قرارياكي، چنانيريه تمام مسائل مختلف فرقول مي نفياً يا اتبا يا اصول مزمب من داخل من اورملل وحل كالالول میں ان کی تفصیلات درج ہیں، یہ اختلافات صرف زبان اور دلائل سک محدود مذرہے، بلکہ بار بادست وگریان کے نوب سینی ہمیری صدی میں انتعربی بیراموئ ،جس نے مختین اور فقہار میں کھی حسن قبول بيداكبا، كه اس كامسلك عقل ونقل اورمننزله اورطوابرك

یریج میں تھا، اس لے ایک طرف باقلان ابن فورک، عزالیا ور <u> دازی کے زور بیان سے ،اور دوسری طرف مک</u> شاہ سلجوتی بسلطان محودغزلوی ،سلطان صلاح الدّین الوبی، او دمحدین تومرست موحدی (اببین ) کی نلواروں سے وہ توت حاصل کی کہ تمام فرقے اس سے سامنے دب سے ، تام بغدادی مرزمین حب تک شاداب دہی ، حنابداورا شاعره کے جن میں سے برایب کتاب سنت برعمل ایمان کے دعورداد تھے جمجی اسی فتسنوں سے خالی نہ رہی ۔ ضلالت مطبعى اسباب ااسلام مصنتف فرقوس بوری رودا دا ب آب کے سامنے ہے، خورسے بر میٹے ،اور دیھنے كران اخلافات كاصلى مبنى ، اور أن كى بيدائش كے اصلى اسباب كيا تق ؟ يد تق كراسلام كى ملى زندگى كوچيول كرمرف تخيل كى زندگى أن خیال آرانی ! اسلام می اختلافات کی جو بنیادیژی جب ک ان میں عبی عنصرغالب نه سوا وه عمل اور زندگ کی جنگ تھی، وہ ندب ک آمیزش کے بغیر خالص سیاسی اور پولٹیکل جنگ ری حس کے فیصلے کئی بارتلوارسے بیاہے گئے عجمیت کے عضرنے پالٹنکس کو مزہرب کے بردے میں جھیا دیا ،اور تلواری مگر شکوک شبہان استدلالا سیام فریب، تا ویل فاسدا ورتغیر عفائد نے لے لی متبجہ بیمواکہ ملوار کی تگ

گومادی اجسام کوفناکردسی متی میکن قومی زندگی کی رُوح کونسی فناکردی هی قوم میں زند رہنے کا جوش خروش تھا بیکن خیال آرائ کے اس طرز جنگنے زندگ كاصل جوم زريب ك اصل دوح، اود مل كى صلى توت كوف اكرفيا. عفائد من معد فلي إسلام كاصل عقائد نهايت ساده اور مخضرين، كوئي الكوسمينا عاب توصرف ايك الالالترين ميك سكتاب. جيراكاس مديث بي عيمكم من قال لاإله الاالله وُهل الجنيز جس في لاالم الله الله كما وه جنت مي داخل موا ، اوراكر كيد كيديك تووه الد قرآن كو كيط اسلام نے اصول دین کوچھ دفعات میں یک جاکر دیاہے ،اور وہ وی سے حوسوره بقرہ کے اول واخر میں ہے ،اورا یک عدیث میں ان کو میاں کیا گیا ایمان بالله ايمان بالرسل ايان بالخناب ايمان بالملائحة ايمان باليم الآخرا وايماك بنقرير يد دفعات صحابہ مع عبدي بالكل ساده تقي مكر جيسے عيد سلانوں ميں خيال الأفيرام مَن كن ان مسائل مين نف نقي مباحث برهي كف . اسلام عقائدى وسعت اوركثرت كاشائق نبين بكاسكيسوخ اسورى ا وزُمّدت زمان كاطالي بيكن نسانيت كي بيا يفطرت بميشه فسعت كم طرف ماتى بە داق فارىكا فرسادە اس رىزساكا دىمايى يىخارى مىس سەكرانى فرمايا وكربية اكيه ومراء ساجت مناطوكرت لن بيرح النّاس يتسأء لون حتى موتے بہار یک پہنے کہ انجدافہ انے سب يقولواهذ الله خالق كل شسئي جنرون كويداكيا بحرفداكس فيداكيا؟ فمن خَلقَ الله؟

ماویل منشابهات المسلم میر صرب مائه س مروى بكرات فرمان . مُوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلِينَكَ أَلِيَّابَ اللَّهُ عَلِينَا لِنَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمِ مِنْ اللَّهِ اللَّ مِنْهُ أَيَاتٌ مُّحَكِّمَاتُ هُنَّ أُمَّر كَيْجِسِ كِدَايتِينُ مُحَكُم اور الكِتَّابِ وأَخَرُمُنَشَا بِعَاتُ فَامًا وانتي مِن، وهاصل كتابي الَّذِيْنَ فِي قُلُوجِهِمْ زَلِعٌ فَيَتَبِعُونَ اور بعض متشابين من ك مَا تَشَابَهُ مِنْمُ الْبَيْعَاءَالْفِتْدَةِ وَ دلول مِي كِي مِه منشابك الْبَيْغَاءَ تَالُونِيلِم وَمَا يَعْلَمُ تَنَادِيلَهُ يَصِيعِ يَرْتِين ، فتن الحان إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اوراسِكَ مطلب كوص كرف كَهُونُونَ أَمَنَّا بِبِهُ كُلُّ مِنْ عِنْدِدَ بَنَا كَلْحُ مَالانكُ اس كا حقيقى طلب خدا کے سواکوئی نہیں جانما، وَمَا يَنَّ كُرُالًا أُولُوا لاَ لُبَابِ، اور حولوگ علم میں تیے میں وہ کہتے میں ہم اس برایمان لائے یہ سب خداک طرف سے ہوا ور عقلمندول كيسواكون عبرت نہیں بڑا یا۔ يحرفرمايا. إِذَا لَا يُنْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ حب ان لُوكُون كُود كَيْمُودِمْتُنَا مَانَتْنَا لِيَدُ مِنْهُ فَانُالِكَ الَّذِينَ لَي يَحْقِيمِ لِي نَعِينَ تُومِانُوكَ إِ

وى بى جنكافرانے نام ليا بى سَسِي اللهُ فَاحْذَ رُوْهُ هُـهُ، توان سے احتراز کرو. اسی بناء پرصحا برکام سے اگر بھی کوتی ایسا فعل سرز دہوتا حواس ارث دے فلاف ہونا تو آب سخت بریم ہونے ، **تر مزی** سیس حفرت الومريرة في اور ابن ماحيمين حفرت عبدالله بن عراقة سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ باہرتشریف لائے توریجھا کہ کھواصحاب ایک ملقه محلس میسطیر بحث ونزاع مین شغول مین، فرمایا کیس مسلمیں گفتگو کرد ہے ہو ؟ عرض کی مسلم تقدیمیں ، یہ نے ای آی كايبره سرن بوكيا، راوى كابيان ب كريمعلوم مونا ففاكر كوياكس فے چرہ مبارک برانادے دانے نورد نے بی ،آیا نے فرمایا کیا تم كواسى كا عكم دياكيا ہے ، كياتم اسى لئے بيداكئے كئے مو ، كياب ين بيف الم در كر بهيما كيا مون ا قرآن ك ايك آيت كو دوسرى يريك ہوتم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی میں ہلاک ہوئیں میں بتاکید كهتا مون كهاس مبن تحبيرًا الدّرر". ان احاديث سے نابت موناہے كداسسلام عفائد كى وسعت ا وران میں بحث ونزاع كاشائق نهيں ، وه صرف اس بيغام بر ایمان ونیتین کاطالب ہے حوظی الاعلان وہ تمٹم دنیا کو ساتا ہے حس کے سمجھنے میں نورب کے برووں اور افریقہ کے حبشیوں کو \*\*\*\*\*\*

تامل ہے اور نہ ان اس محکیموں اور بوری سے فلاسفروں کو، بخارى ميں ہے كەلىك دفعه ليك صاحب كوايك سلمان غيلم ازاد كرنا تفا، وه احمق سي كوئي عبشيه المحضرت صلى الشرعليه وسلم كي فدمت میں لائے اور دریا فت کیا کہ کیا یمسلمان ہے ؟ آب فاس سے یو تھاکہ خداکہاں ہے ؟ اس نے آسمان کی طرف اُنگلی اُنھادی ، آب نے ان صاحب سے فرمایا، نیجا و بیسلمان ہے، التراكبر،اسلام كى حقيقت بركتني يردك يركن بين،آب اسلام يحبيط صرف آسمان كى طرف أنكى انظا دينا كا فى سمجيت يرتكيز ہمادے نزدیک آج کوئی مسلمان، مسلمان نہیں ہوسکتا حب پانسف**ی** ك تما بنده م بوئ عقائد برح فأحرفا آمنت مهاجائ. جنك فقادو دو ملت بمراعد بنه چو*ن ندیدندحقیقت دوا فیایزدند* بہلی دونشیستوں میں ہم یہ انھی طرح واضح کرھیے ہیں کرمذہب ک اصلی اور حقیقی تصویر وی ہے جو دائ مذم ب کے علم وعمل اور اس کی تعلیم و للقین کا میری ا ور شوب و عکس بو، پیغیر کی نرورست بم نے اس لے تسلیم کے رعقل انسانی زندگی کی اصلی گرموں سے کھولنے سے عاجزہے۔ اس لئے دحمنتِ اللّٰ انسانیت کے ایک بلند ترین بیکر کورور القدس کے توسط سے انسانوں کی رمہمانی کے لئے جیجتی ہو

وہ لوگوں کو برقسم کے ملقینا ت سے مشرف کرنا ہے ، اُن کو اُن کی زندگی ا كمرشعبك في تعليمات دينا ب، يكن ما فوق الفهم اسرارك سمصنے کی حیات انسان کو حاجت نہیں، اوراس کی ملی زندگی کے لئے اُن کا علم صروری نہیں، ان کو وہ اس طرح سرب سنہ جھوڈ کر آگے بڑھ جالب اوران كرمتعلق وهصرف يسكها جاتاب، وَمَا يَعْلَمُ تَا وِيْلِهُ إِلَّا الله وَالرَّسِحُونَ التَّيْ التِي فَدَاكِ وَالْوَقَى بَيْنِ فِلْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهِ كُلُّ مِنْ مِانَا، اورجِعم مي راسخ اوريخية مِن وه كترين كريم اس يا يان عِنْدِتَ بِنَا، لائے بیسب ہائے بیرور د گار ک طرف سے ہے۔ اس بناء براگرم ان اعتقادات او تعلیمات برجوبیغیب رنے انسانوں کے لیے ضروری سمجے ، اپن عقل اور مجھ سے کھے اضا فہ کرنا چاہتے ين، يا كيماس مين سے خدف كرنا يا طرحانا جائے بين، ياجس كوكوبان ك اس فكول كرهود ماسيم اس كوا وركموننا چاست يس، تو درحقیقت ہم اصل نبوت سے نبوت کے دعوی کو کمزورکررہے میں اورعملائم تبانا چلہتے میں کہانسانیت کی کمیل کے لئے بینمبری ماجت نہیں بلکہ خودعقل انسانی ہماری رہری سے لئے کافی ہے، حالانکہ اس کا بطلان بمار بنزد بك برسى النبوت موجيكا ب \*\*\*\*

غور کیجے کرمذمب کیا چیزہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی ملی زندگی کے لئے وہ چراغ راہ ہے ، انسان اور اسس کی عملی زندگی کا تعلق تمل نرمادیات سے ہے، اس لیے ما ورائے مادّہ کی نسبست صرفب وہرس تک اس کوتعلق ہے جہات تک۔انسان ک مملی زندگ کے لئے صروری ہے ، ہم اینے مقصود کو اور زیادہ وضح كرنے كے لئے دراتفصيل سے كاكيتے ہيں ـ مذمب میں دوچیزیں ہوتی میں، عقائدا وراعمال دوسرے الفاظ میں ان کی تبیر بوسکتی ہے کہ مذہب علم اور عمل سے مرکب ہے۔ علم ك دوسيس بي ايك وهجوماديات سےماخوذ اور الحقيس سے وابستہ ہے اوراس کے متعلق مم میں بزریعہ مشاہرہ اور تجرب کے نفین بیرا ہوتا ہے، دوسرا وہ علم ہے جس کا تعلق ما ورائے مادہ سے ہے اور جس کے جانبے کا ذریعہ صرف تختیل، تصوراور ا نفن ہے،" آگ ھبلاتی ہے" یہ علم مادی ذریعیر احساس سے ہم کو علل مواہے، اس لنے ہم کواس درجہ یقین ہے کہ تلطی سے تھی ہم آگ میں کو دیے کی ممت نہیں کرسکتے ، لیکن دوسسراعلم یہ ہے کانسان مرنے سے بعد میں۔ روسراجنم لیتاہے، نیکن اس علم براعماد کرکے ﴿ كَيَا كُوْنُ انسان اپنى زندگ كاآپ خاتمه كر دينے برتيار موكا؟ ہماری زندگی اس عالم ما دی سے تعلق رکھنی ہے ، ہائے عمال

\*\*\*\*\*\*\*\*\* اس عالم مین ظهوریدریرونے بین، افرادانسانی کی کامیانی اور ناکانن تومیس اور فوموس کی ترقی وننزل، عروج وزوال، انقلاب و تغیر عرض انسانیت کے جملہ مظامرا ورعالم کے تمام ترنظام ترقی الحسیس إ يقينيات ا ورعلوم قطعيه برميني بن اجن كاما فنربمار وواس بن ، اس بناء بران علم ومسائل اورمعلومات كي يحقيه برناا وران كاكره كشائي جابنا، جوما ورائح حواس من ، اورجن سے ساتھ ممارا علم معلق نہیں موسکتا، ہارے لئے بالکل بےسودا ورغیرمفیدہے . ہمارا فلسفہ جس کا تعلق ما ورائے مادہ سے سے علم طنی سے سأننس كاأكثر حصة بهارك كذشنة تجربوب ورمشام ون كي بناء برر ایک عدیک درجریفین رکھتاہے، اب دیکھ لیجئے کر دنیاان دونوں میں سے کس کی ممنون ہے ؟ فلسفری یا سائنس کی ؟ یونان سے سب سے پیلے فلسفی **نالبس** سے کے رہیک**ن** کے عبدتك وهائي مزاربرسين فلسفرنيا ك لظ كما كارة مدموا ، بیکن سائنس نے دومین سوبرس سے اندراندرعالم میں ایک انقلاب بیداکردیا،اس بناه برغیرمادی اورغیرمسوس است یاء ک نبدت يرسوال كه وه كيايس ١ وركيونكري ؟ بالكل ي سوديد، ا وراس کی دلیل ، اس سوال سے حل میں انسانی نسلوں کی گذشتنہ صربوں اور قرنوں کی ناکامی ہے، اس لئے ہماری بحث اور تحقیقات

كاموننوع نفياً انبأناً، غرمحسوس اسشياء نهيس موسحنيس، یبی وہ نکتہ ہے جس کو بوری نے ایسی مجھاہے ، اور جس کوسلا نے اپنے آغا زطہور میں ہی وانسگا ف کردیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ امل السنت كے سوااسلام كے اور فرقوں نے اس كو محفوظ نہيں ركھا، ا ورسی آخران کی بے را ہ روی کاسبب ہوا، اور اس کا بڑا نقصان پہ بهنیا که بماری خیالی دنیا و بیع موتنی متر نملی دنیا تنگ موتنی منطق و فلسفه كي خيالي و فياسى بحثوب كي بعول تعبيبون مين بعينس كرتجر بي أوى علوم سے جن کا مدارا شیاء کے خواص وصفات کی معرفت برہے ہم ب خبر مو گئے، اور دسمن ہم سے بازی نے گیاا ور ملی ومادی دنیا کی مرچنر میں ان کے عمّاج موگئے ، بیملی نقصان تو کملی افتصادی حیثیہ ہے۔ ہے بینیا،اوردین کی حیثیت ہے یہ نقصان پینیا کہ عقائد کی اعقلی بيحيد كيورمين الجوكرافلاق وتمل ميس بمست وناكاره ده كيت اوردین ودنیام حیثیت سے ہمارے علی قوی کر وراورسست ہوتے چلے گئے ۔ اس تفصیل سے بینظام رموگاکہ ا بل **مُنڈنٹ** ہے مدسب كامدارا ورمنلى بيدواصول بن، (ا) دائي اسلام عليه الصلوة والسلام في عقائدا ورا كال ك متعلق این اُمّت کو جو کی تعلیم اور تلقین کی، اسس براستوار را طائر

رى عقائد ما فداك زات ا درصفات كے متعلق قرآن نے جو كھ بیان کمیا یاآب نے جو کھے تبایا، اور مب شله کی صریک قرآن نے تشریح کی، صرف اسی برایان لانا واجب ہے صرف این عفل و قیاس واستناط سے نصوص کی رونی کے بغیراس کی تشریح وتفسیر صیحے نہیں، اور ندائس برایمان لانا اسلام کی صحت کے لئے ضروری ہے، بلکے ممکن ہے کہ وہ گمراہی ا ورضلالت کا موجیب ہو، اسلم سيتمم فرقے آكران دواصولوں بر فائم ستے نويقيناً عقائد کے وہ عظیم انشان اختلا فات رونما نہ سونے ،جس کے سلاب نے ایک مدنت مدیدسے کا شائہ اسلام کے ادکان متزلزل کریکھے میں، خوب غور کیمئے ، گزشتہ مباحث میں ہم نے مختلف فرفوں کے جومسائل اورمعتقدات گنائے ہیں ان کی گمدائی کا سبب صرف یمی ہے کہ انہوں نے ان امورکی تفصیل جا ہی جن سے فرآن خاموش تفااورجن كأنشزع خودآ نحضرت صلى التدعليه وسلم يفضروري نهبي صمجھی،کہ اوّل نو وہ اُن سرب ننہ اسرارا ورمشکل عقیدوں میں سے میں جن کا حل عقل انسانی کے فہم وا دراک سے باہرہے اور انیا ً یرکدانسان کی تملی زندگی سے لئے ان کاعلم بے سودہے۔ تغريعت نے خدا كے متعلق به بتا ياہے كدوه ايك ہے، بمينتر سے معاور بمیشدر ہے گا، وہ تمام اعلی صفتوں سے متصف ہے، اور

مرعیب سے یاک ہے،اس کے بعدیری شکہ وہ ایک کس حیثیت سے ہے، صفات ی مختلف میں ہیں کونسی صفتیں اس میں یا تی جاتی ہیں؟ يرصفات اس كى ذات ميس داخل بيس يااس كى ذات سے الگ بي اكرالك بين توقديم بن ياحادث، اكرقديم بين تونعتردِ قدما لازم آيا ہے مالانکہ تدیم صرف ایک ہی ہے، اگر مادت موتوضرا محل مادت موگااور مل ما دشخودهاد ت مولات ، اگرالگ نهیں بلکہ زات میں داخل بیں توزات کاجزُ ہوکر یاکل ہوکر ،اگر زان کاجزُے تو خداکی ترکیب لازم آتی ہے اور اگر کل سے توعین ذات ہوگی ، اس لحاظ سے اس کی ذات اورصفات میں سے ایک کی نفی لازم آئے گ ا ورعلم ، قدرت ، سمَّع ، نصّر ، ارآده وعنره مختلف صفات مختلف نهبير بلكمتحدمومايس كي. خداکی نسبن انظها وُں، محدا ور قدم کے الفاظ کناب وسننت میں آئے ہیں ۔ ان سے حقیقی عنی مراد ہیں یا مجازی، خلاکی نسبت قرآن میں ہے کہ " وہ عرش پرمستوئی ہوا"۔ اور یہ بھی ہے کہ "جدھردخ کرو ادهرای فدا کامنہ ہے" یہ کس سےکہ" وہ تمہاری رگ گردن سے عبی زبادہ قریب ہے تو آیا وہ کس فاص حکمیں ہے، باحکہ سے مبراہ ك الزَّيْسُ عُلَى الْعَرَبْسِ السُنوَى حضرت شاه عبلاتفا درصاح في اس كاتر جركيا وه عرش بر ما براما" له أينمَا تُولَوْ ا فَتَنَهُ وَهُمُ اللهِ لله تَعْنُقُ أَفْرَبُ إِلَيْهِمِنْ حَبْلِ الْوَرِنِيرِ،

بیلی صورت میں اس کا حبم مونالازم آتا ہے، اور دومری صورت میں می فارق موجودی نسبت یا کہا کہ وہ ہر مگر موجودے مجمعیں آنے والی بات نہیں ہے۔ اماديث صحيميس ك قيامت ميس فدابشت مين شتيون كونظرائ كااب اس يريجث كراكر يسليم لس كونوازم آئ كا كه وهبم بوركس فاص حكمين بورا ورار نظرا ناتسليم رس توافعين انکھوںسے وہ رویت ہوگی، یاکسی و دعد پر حاسم سے ، ان آنکھوں سے نظرآنا فداکے لئے حسم انگ تحدید ، تعبین وغیرہ کومستلزم اور ا خری صورت میں موجودہ ورائع احساس کے علا وہ کسی اور وربیعے احساس كااعتقاد فم سے بالاترہے۔ شریعت میں اس فدر ہے کہ خدا نے عالم کو بیدا کیا اور وہ اس كالخلوق ب، اس كے بعد برمباحث كفدا و ندتعالى اس كاعلت کامل ہے یا نا قص، اگر علت ناقص بعنی غیر تامہ ہے توعالم ک خالقیت كے لئے كسى اور شے كى خركست كلى لازم آتى ہے اور اكر علّ سے كاملىين المرس نوعلت تامه اورمعلول كاوجودسا تفساته موتاب اسبناء يرعالم كوهى قديم بونا جاسية، فرآن نے بتایاہے کہ بندوں کے تما افعال فدا کے حکم سے بوتے یں، اس کے بعد برسوالات کہ اس کا حکم ہی فعل کے وجود کا سبب

(4.\*\*\*\*\*\*\*\*\* بذاب یا بنده کے مل کھی دهل موتاہے، اگر دهل نہیں تو بندہ کو مجبود من مناموگا، اگردخل ب توید دخل مونزی یا فیرموثر، اگرمونر سے تودر حقیقت وہ اپنے فعل کاآب فائق ہوا، اور اگر غیر موثر ہے تودوسرے معنی میں جبرہے، يه تما مذكوره بالامسالل اوران كى جونشقيقيس كى تكئ مِن وه نفياً يا أنباتاً كسى مكسى فرقه كامعتقد عليه ا ورمسلك بيس بيكن آب نے دیکھاکم عفلی توہم پرستی کے اعتراصات سے ان میں سے کوئ شِق كبي بري نهيس ، يه اعتر اصات يا بوازم مستحيله ، ياعقلي سركردانيان كيوں بييلا موئيں، اس ليے كرم قرآن كى تلقينات ير فناعت نہيں كرتے، اوران اموركي تشريح چاہتے ہيں، جن كي تشريح سے عقب لِ انسانی عاجزہے ، اور بماری ملی زندگی سے لئے وہ بیرصروری ہیں . اگرم اینے معتقدات کے احاط کواس دائرہ کے اندرکرلیں حب كووى البى كے بركاد فے سطح اسلام يركھ بينيا ہے تو برحصار بمارے لئے یقینا قلع روئیں کاکا دے گا، اورہم ان بہت سے فد شوں اور ملوں سے مفوظ ہومائیں گے، جو قسر آن کی تصریحات مےسبب نہیں، بلکخود ہارے عفلی تفصیلات سے باعث ہم پر عالد بوتي ، اوغلطى سے مم ان كاستوجب اپنے منرمب كو وراددیتے ہیں مہیت سے فرق اسلامیہ سے بطی مسامحت بیمونی

4% 秦 秦 秦 秦 秦 كعقل اورفلسفه في سامر معلى حلى كولى حواب حام الفون نے اینے ناخن تد برسے اس کوهل کیا ، اور نفیا یا انبا یا اس کودالل مذمهب كربيا، بهان كك كرفالص فلسفيا ندمسا لل حن كومذمهب سے ایک ذرہ تعلق نہیں، منلا حجز والّذیٰ لاَ یَجْبَرّ کا کی بحث مُطفرہ کا مسئله، رومیت کے اسیاب،استطاعت مع الفعل کی بحث میرہ اس کو بھی انھوں نے عقائد کی کنا بوں میں داخل کرلیا ہے اگر آج بھار عقائد کا بوں کی جھان بین کی جائے تونصف سے زیادہ اورا ف انھیں مباحث سے برےملیں گے۔ بهضجيح سير كمشكلمين فيعقا ترصحيحه برحوبشكوك ومشبهات مدعیان عقل کی طرف سے عائم ہوئے ان سے جواب کی خاطہ ران مسائل میں بحدث کی، اور بعض بیلووں کی تصریح پروہ مجبور موے ا وراس طرح علم كلام كابرسارا دفتر وجودميس آيا، اوراس لي يحي يب المني كين كرفرق ضاله ك آرائ باطله سيمسلانون كو بحائين، ا وربيكوششين ان كى شكور يوئين ، مگرك كانتيجه يه مواكه اسلام كرسيد هي ساد وعقائد مين الجهنين بهي بييدا موكئين. الغرض امل السنتة بفي حوص اطرمستقيم اختباركيا وي درخقيفت اس طوفانِ افكارا ورطغيانِ خيالات كى حالت بيس سفينهُ نوح موسکتا تھا، بیکن دوین سوبرسسے بعد سیری جوعتی صدی یں

جبيه الورمين فلسفه نيءوج حاصل كربيا ، اورمما لك إسلاميه ے درود بوارسے اس آوازی بازگشت آنے مگی، توخود اہل السنتہ ميں سے چندا فرا دا کھے، اور قدیم شامراہ کو جھیوٹر کر انھوں نے اہل کسنتہ ا ورديجر فرقول سے درميان ايك نياداسته بيداكيا، اورعقل ونقل اورفلسفه وسنست ورميان ايك متذبرب صورت كواينامسلك فسراردیا، الخوں نے سمجھاکہ اس طریقہ سے وہ عقل ونقل اور فلسفه وتتربعت كى تطبيق ميس ما تومعتزله كاطرح فرآن وستنت سے دور پڑجائیں کے ،اور نارباب ظوام ک طرح اہل فلسفے نشانہ اعتراضات بنیں سے ، تین تیجہ یہ ہوا کہ اُن سے بیمسائل نہ تواصل فرآن وسنت عطابق رسطا ورنعقل وفلسفه محدريارسى میں وہ رسوخ یا سے ۔ مثلاً ایک طرف توانھوں نے معتبر اے ساتھ موکر فدا سے لئے اعضاء کےاطلاق سے انکارکیا ،ا وران آپیوں میں جین میں لیٹر : نغالٰ کے ہاتھ اورمنہ کا ذکرہے تاویل کی ، اور دوسری طرف ظاہریہ عے ساتھ خداک رویت کا فرار کیا، نتیجہ بیم ہواکہ نہ وہ اہل السنتہ کا سائه دے سکے اور نه امل فلسفه کی معیت بر فرادرہ سکی ، ان کو بربیات کا نکارکر نایرا کدرویت کے لئے مرف کاحسم مونا متجربونا ذى ئون بونا، آنكھ كے سامنے ہونا، اس سے ايك مسافت برہونا،

ضروری نہیں ، ایک اورمسٹلمیس بعنی مسٹلے جرو قدرمیں انھوں نے اسى قسم كانوسط اختياركيا ، إيك طرف نويه كهاكه تمسم ا فعال كاخالن خداہے ، یہ کہ کر گویا سے کومعتزلہ اور فدر برسے الگ کیا، دوسری طرف انسان کے لئے کسب نابت کیاکہ جرنہ لازم آئے ، لیکن جب برسوال کیا گیاکہ کیا یہ کسب فعل کے وجودمیں موٹر بھی ہے ؟ نو حواب نفی میں دیا ، نتجہ یہ موا کہ وہ جمریم سے قریب موسّے عیاکہ مرصاحب نظر كوتفسيركيميس امام دازى كاانداز نظرا تاب. جسطرت اسلام میں بہت سے ایسے فرقے ہیں جو درحقیفت دائرہ اسلام میں داخل نہیں، اس طرح سبت سے ایسے فرقے تھی مِن حِوْدُو وَ وَامِلِ السنته كَيْنِ مِن لِيكن حِقِيقنة وه ان ميس سينهي ہیں،سبب یہ ہے کہ قدمائے اہل السنتہ نے جواصول قرار دیئے تھے، دیگرعقل پرستوں کے اعتراصات سے مرعوب موکرمتا خرین نے ان میں نبدلی کردی، اور باای ممروہ اینے کواہل السنتہ سمجھتے ميں ، بلكه لفظ اہل السننه كاصحح مخاطب صرف اینے كوہی جانتے ہیں۔ تسسرى جوكق صدى سے امل استة مين عظيم الشان شاخوں **ا نثاعره، حمّا بله** اور**ما تربير بير** النّاءه امام الوالحين اشعری کی طرف منسوئب ہیں ، اور امام شافتی سے عقائد کے شارح

\$\$\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* سمجه جلتے ہیں،اس لئے تماً شوافی اضعری ہیں، حناکبہ اپنے کواحمد بن عنبل کا بسرو کھتے ہیں، ماتر بیریہ اہ آبومنصور ماتریدی ہے بسرو مِن، جو بحندواسطها مل الوحنيفي عن الريق ، اس لي احناف في عقائد مين ان كواينا امام مانا، ببرحال ان بزر كوس كے باب مين حوا قوال ملتے ہیں وہ قدمائے اہل البنت اورسلف صالح کے مطابق میں ،لیکن مناخرینِ اہل السنتہسے بڑی مسامحیت یہ ہونی کہ اُن مسائل سے متعلق جن سے نزریہ سے خاموش کفی ، اُن کوحوالہ علم اللِّي كرنے كے بجائے ان كى نسبت ديگرفرقوں كى طرح ادّعا ئى بيہلو ا فتياركيا، اورببت سے فلسفيان مسائل كوجن كوشريعت سے صلاً تعلق نه تفاان كورافل عقا نُدكرديا. ان تصریحات سے واضح موگاکہ ارکین سنست اور شاخرین اہل سنیت جنہوں نے معتز لہ اور دیگر عقل پرسے نے فرقوں سے رحوب موکر قدمائے اہل سنن کے اصول میں ترمیم کی ،ا قداینے مذہب کو تواعر عقلی ہے مطابق بنانے کی کوششش کی ، نتیجہ کی رُوسے ان دونوں میں بہت ہی کم فرق ہے،ا ور در حقیقت ان متاخرین سے اقوال کو سلف صالح اورامل سننت سيعقا نُداورخبيا لات سے كوئي واسطر تہیں ہے ، اور اگرہے توصرف اسی فدرجس قدروہ کناب وسنت \*\*\*\*\*\*

حب إيك مسلله ك متعلق تنربعت نے مجھ نہيں بتايا وربنہ اس كاجاننا اوراس كابن عقل سے تفصیل كرنامدار ايمان عظمرايا، اورنكسى حيثيت سے دائ اسلام نے اینے مومنین سے اس برایان لانے كامطالب كيا، اس كمتعلق آب كانفياً يا انباناً كوئ كھى سياو اختیارکرناا وراس کواسلم کامنی فراردیناکیاحقیقت سی ہے ؟ كياس بارهمين آب كافعل دوسرك فرقون ك فعل كے مقابلہ میں کھ زیادہ ستحسن موگا ؟اگران گرموں کے کھولنے کے آب ک عقل رہبر بن سکتی ہے تو آپ آگے بھی بڑھ کتے ہیں .اورنعوذ باللّٰد بيغمرون كامدوبعثت سي اين كومسنتنى تباسكة ين . المخضرت صلی الله علیه وسلم سے دست مبارک برتقریباً ایک لاکھ نفوس قدر بیدنے ایمان واسلام کی بیعت کی ایکن کیا آب کودہ دفعات نامعلوم ہیںجن بران سے ایمان اوراسلام کی بنائق ،کیاآ ہے پیداکر دہ عفائد کلام میں سے ایک بھیان ہے سامنے پیش کیا گیا تھا، اگر نہیں تواینے خود ساختہ اصول ک چٹیت سے نعوذ باللہ آی اُن کوکیا کہیں گے، اُن کا ایمان صرف يه تفاحس كوسورة بقرك اول واخرمين بيان كياكياه، امَنَ الرَّسُولُ مُما أُنْذِلَ إلَيْهِ مِن بينم روكيم أس يماس كفرا دَّيِهِ وَالْمُهُوْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ كَيْطِرْتُ أَنْرا اس برايان للإ

وَمَلْعِكَتِهِ وَكُنتُهِ وَ رُسُلِهِ لا وَتَمَامُ مُونِينَ ، برايك فرابر نُفَرِّتُ بَيْنَا حَدِيدٍ مِّنْ تُرْسُلِهِ القِهِ آخِي الْمَالَ لِمَا اسْكَةَ مَا فَرْسَتُونَ مِيرُ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنُولِ إِيك دَمَا ﴿ الْحَيْمَا كَالِول بِرِ السَّحَتْمَامُ أُنْزِلَ مِنْ تَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يَنْمِرون بِهِم السَّكَ بِغَيرون مِن سے سی تفریق نہیں کرتے، يُوْ قِنُوْك ، (بقره اول) (منتقی لوگ) جو کچھے تجویر اترا اور نيركيبلون يراترا ، ايان لائے بي الداخرت برهي ليسان رکھتے ہیں۔ اس قسم کی اور مبہت سی تینیں میں جن میں ضوانے تبایاہے کمن جیزوں برایمان لا ناصروری ہے،حب کوئی شخص قرآن پر ایمان لایا تواس کے اندر جو کھ ہے اجمالاً یا تفصیلاً ان سب بر ایمان لایا، خدا کے جوصفات اس میں مذکور میں کتب آئی ، ملائکہ اوریغیروں کے متعلق اس میں جو کھے ہے، قیامت ، حشرونشر، دوزخ وببشت كى نسبت جوحالات اسميس مذكوريس يرتمام جزي اس كے اندر داخل بوگئيں، چنانچية قدمائے املِ سنّت اور سلف صالح کا اعتقاد یہ تھا کہ اُن میں سے مرحیز برایسان اسی جنتبت سے اوراسی عدیک لانا ضروری سے جہاں بک قرآن مجید

 $^{\circ}$ نے اس کامطالبہ کیا ہے ، یاجہاں کے سنت صحیح اور منوا نہ نے نا بن کردیا ہے، کیونکہ یہ متفق طور سے نابت ہے کہ عقائد کا ثبو<sup>ن</sup> صرف فرآن مجید سے ہو سکتاہے ،اوراحا دبیث میں سے صرف کُن ىدىتيوں سے چېنردىيە نوانرمردى بى ، غررشب خركشتە وافساندازافسانە مىخىزد ، فرمائے نزدیک اہل سنت کے معنی كل كى نشست ميں بم نے بتا يا تفاكہ قدمائے ا بل السنة كے يه دواصول تقيه، ۱۱) ۔ انحضرت صلی اللہ علیہ د کئم عقائمہ واعمال سے متعلق اپنی امّت كود كية تعليم ولمفين فرماكة اس يرايك ذره كااضا فرياس الك ذرة كى كمى نهين موعق. (۲) خداکی ذات وصفات ودیگرعقائد کے متعلق قرآن نے جو بیان کیاہے یا بینمرسے بنواتر دو کھ ناہت ہے ، اوران کی نسبت اجمالاً یا تفصیلاً حوکچھا ورجس صر تک انھوں نے تفسیر وتشتری کی ہے م سیمی برایان لانا واجب ہے،ابن عقل وقیاس اوراستنباط ے ان کی نفسیروتشری کرنی سیحے نہیں، اور نہ اس بیدا یمان لانا ہمار ایمان کاجزو ہوسکتاہے ۔ به دواصول ایسے میں جن کے اتبات کے لئے کسی مزیدد لیل کی ما جسن نبیں کیونکہ جیسا ہم اس سے پہلے کہ چیے ہیں کہ یہ اکثر ایسے \*\*\*\*

مسائل برحن كنسبت عقل كانفيأ ياا ثبا آئر قسم كا فيصله اقابل لحاظ ہے کہ یہ صدوداس کی دسترس سے باہر ہیں ،اوراس لنے ہم کو ایک بیغیرکی صرورت ہے ،جو ہمارے علم کی دسترس سے با ہرکی جروں كوبهار يحق ميں جہاں كي مفيد ونافع موتعليم دسے، اور حبب يہ مفدم معيع سي نوان مسائل كي خالص عقل كي روس تفسير بالضاف يا اسقاط درحقيقت اينييك دعوى كا بطال ب، لبكن اس قياس كوجيو دكريم كوقرآن وسنّست سے ان اصولوں ك صحيت ثابت كرنى چاہيئے ، اسس كے لئے ہم اپنے دوستوں كو این بہای وردوسری نشست کی نقسریں یاد دلاتے ہیں جن میں قرآن وستنت سے اس اصول کو است کیا گیاہے ، آن کے جلسمين المرسلف اور قدمائے اہل السنتہ کے اتوال سے دکھانا ہے کہ ان رسمی فرقول کے بیدا ہونے سے پہلے اہل السنتہ سے کسیا اماً ما لكب انس إبل السنة كاعقيده بتاتيين، الكلام فى الدين اكم هدولايزال عقائدمين كفتكوكرنا السندريا اهل بلدنا يكهون دينهون عنه مون اوريمينتم الدست نحوالكلامنى داى جهم والقدردما المرينيه كعاءاس كونا يسند اشبدذالك ومَا أُحِبُ الكلام كرت رسيمين، اورأس ب \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\* اللافيما تحتد عمل فاما الكلاه في روكة رب مين ، مثلاً جم ك ديب الله وفي الله عزو حل فاسكوت رائي اور قدرمس گفتگوكري احتُّالًا لا في رأيت اهل ملدنا مين بحث ومباحثه ال المور ینھوں عن الکلام فی الدین الافیا میں ناپسند کرتا ہوں جن کے تحت میں کوئی عمل نہو، الحته عمل . ليكن فدلك عقائدا ورخود دجامع بيا ن العلم ابن عبدالبرا فداک ذان میں سکوت میرے نزدیک بسندیدہ ہے كبونكهم نے اپنے شہر کے علمار كوديهاب كمعقائرميس گفتگوکرنے سے روکتے تفے ا وران امورس کرتے تھے ن کوعمل سے تعلق ہو، الم موصوف في مرف براينا اصول بنايا، بكرايي تمام بيشروون كاطريقدين بتاياسسي يدهى ظامر بوتاب كسلفك زندگی اصلی دوشش، عمل تھاتخیّل نہیں ، وہ صرف ان امورمیں كفنكوكرتے مفحن برجملا كى بمكوكاربندموناہے . امًا بخاريٌ فلق ا فعال العبادمين سلف صالحين كامزيب \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تلقتے ہیں۔ وانهم كوهواالبحث والتقيب انهول فانشكل مسائل مين بحث وكفت كوكرنا نايسند عنالا شياءالغامضة وتجتنبوا كياا درحولوك ان مي كفتكو اهل الكلام والخوض والتنازع غودا ودنزاع كهتة تقحان الافيماحاء فيهر العلم ا وبيينه سے پر پینرکیا، لیکن جن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم میں علم دخداکی طرف سے) أبله بالأنحضرت صلعمااس كوبيان كردياهي،اسي انفول نيغور وفكرا ودبحث ام ترمذى ائم وسنن كااصول بتاني ، والمذهب في هذا عند اهل المرامل علم صير سفيان ورئ العلم من الاشة مثل سفيات مالك بن الس ، سفيان بن ا لتودى ومالك سانس سفيان عينيه، عبدالترب مبادك ور وكيع وغيره كااس بارهميس بن عينيه وابن المبارك ووكيع وغيرهم انهم دووا عذيوالاشيام مدسب يه تفاكه الهول ن ان چیزوں کی دوابیت کی وقالوانروى هذه الاحاديث

Presented by: jafrilibrary.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ونومن بها ولايقال كيف، و اوركمام ان مديول كروا عذالذى اختارها عل العديث كرتي من اوران برايان ان يردوا هذه الاشياء كما دكف بين، اورينهين كها حلوت ويومن بها والاتفسر مائك ميكبول كرب اور ولا بتوهم ولايقال كيف و اس مميكوا محديث في اختيادكياسطكهان باتوب هذاامراهل العلم الذين کی دوایت کر دیں حس طرح اختاروه وذهبوااليم، وه آئی میں، اوران برایمان ر کھاجا ئے اوران کی تفییر نہ كى مائے اور نرويم كيا جائے اہل علم کاسی مزمب ہے، اوراس کوبسندکیاہے، محدث ابن عبدالبرقدمائه ابل سنّت كاسسكتباني ب لان الله عزوجل لايوصف عند اس لئے كرفدائے باك كاوصف جاعت بعنی اہل اسنتہ کے الجاعة إهل استتمالا بس وصف بدنفسدا دوصف ب نزدیک وی موسکتا ہے جس رسولماداجمعت الامترعليم كوخود خداف بيان كياب وليس كمثلم في فيدرك لقياس ياس كرسول في اتسام

Presented by: jafrilibrary.com

ا وبامعان نظر وقد تعيناعن الفكر المت في اس براجاع كراياً فى الله وأمرنا بالتفكر فى خلفه به فراك مثل كوفى شف توب نهبس بيرقياس ياغوروفكر الدال عليه ، سے وہ کیونکر دریا فٹ کیاجا ذعامع بيان العلم،ص ١٥١ممر، سكتاب، مم كوفداك ذات یں فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے اوراسى مخلوقات وصنوعات ميس غور وفكر كالحم دياكيا بي حج فداکے وجودا وں تی پر دال ھیں الم بيهنى علمائي سنّت كالمنفق عليه اصول بنات ين، ني*کن وش پريرا بر*ېونا، تو فاماالاستواء فالمتقدمسون من اصعابنا وسي الله عنهم فدما في امل ستست اسكتفير كانوالايفترونه ولايتكلبون نهي كرتے تھے اور نهاس مي فيه كنحومذهبهم في امثال ذالك بحت كرت تق جيراكران کامنرہب اس قسم کے اور ركماب الاسماء والصفات سائل میں کھی ہے، دار فطنی مین نهش خراتهانی روایت سے ایک مدیہ یہ ئة خركماب الامترب انبش كوصنيف دادى ب ايليه مكن بكريد عديث انحفرت تك مرويكن كم الكم اس سے اسكے زمام كا حال معلوم مواہد، و وتيح العين كے زما دب تقا.

Presented by: jafrilibrary.com

\$\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ہے کہ مکم عظمہ کی مسجد خیف میں صنحاک بن مزاحم جسن بن افی کحن طاؤس منى محول شامى عروبن دينار كى جوابين ابنے خطر سے امام افرشه ورمدث اورنابعي تفيح جمع موسط اور فدرمين تمفنتكوميس تنروع ہوتیں، طاؤس جوسبمیں قبول تھے بولے، فدا آب لوگ چيد رہے تومیں صنرت الودر دار في كى حدیث آب كوسناؤں المصرنت صلى الله مليدولم نے فرماياہے، ان الله افترض عيب م فوائض فراني ينديانير فرض كي م فلاتضيعوها، وحدَّلكم حدودا ان كوضائع مروا ويمهاك فلاتغبروها وكعاكم عن اشياء كي كيه حدود فائم كرد عيمين فلاتنتهكوها، وسكت عن اشياء ان عي كاؤنه كرو، اورجيند من غیرنسیان فلانکلفوهارم تر باتوں سے منع کیا ہے ان سے بازرمو،ا وربغر بمول جوك من رتبكم فاقبلوها، كيعف بإنون سے وہموش رہااُن اُن میں زمرد تی کرکے كوتنش مكرو، خداني دثمت سےایہاکیاتواس کو قبول كرو، حافظ ابن تجرف فتح الباري ميس السموقع برحوت قرير كي سے وه \*\*\*\*\*\*\*\*

سننے کے قابل ہے، فرماتے ہیں، "ان مسائل مين تاويل كرناآ تحفر ستصلى الشعليه وسلم سے اور نکسی صحابی سے محے طریقہ سے مروی ہے ، اور نہاس یات کی ممانعت آفی ہے کہ ان مسائل کو بیان نہ کیا جائے، آل حضرت صلی الشرعلیہ وسلم کو خداکی طرف سے حلم تفاكر وكيم ميزازل مووه لوكول كوبينيا في يدمي فدانے فرمادیا کہ الیو ما کلت کم دین کم "آج کے مسلمانو إميس فتمهادا دين كامل كرديا" اوربا وجود اس کے آب ان مسائل کاذکرنہ فرمائیں، یہ محال ہے اوراس كانميزة موسك كرخدا كاطرف كن صفات ك نسبت موسمتى ہے اوركن كى نهيں موسكتى ، حالا مكم آی نے تمام صحاب کوناکیدفرمادی علی کر جولوگ ی کے سامنے موجود ہوں وہ آیے کے احکام ان لوگوں يك ببنجادي جوموجودنهيس، بيان يك كه اسى بنا بر آی ک ایک ایک بات، ایک ایک کا ، ایک ایک مالت، اور ایک ایک واقعه جوآت کے سامنے موا، اس کو بیان کر دیا، اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کا اس امرمیاتفاق تھاکہ ایمان اسی طرح لاناجاہیے جس

طرح فداجا ممات. ما فظصاحب كالمقصوديد كم فدان اين دين كمتعلق جوكجه كهاتفا وه است بغيرى زبالي انسانون كسدبينيا دبا صحابره في سيحوكي سنا وه اليف بعد والون تك بينيا ديا ، يدمسائل اگرمزمب میں داخل مونے توخرودان کی تعلیم موتی ، حضرت شاه ولى الشرصاحي حجة الشرمي فرماتي بس،-"خدااس سے بالاترہے كه وه عقل يا حوكس سى دريافت موسع، باسمين صفتين اس طرح موجود مول كرب طرح عوارض جومرمين موكرياتي ماتيس، يا وه اس طرح مول جن كوماً اعقليل ا دماك كرسكيل ، با متعارف الفاظان كواداكرسكيس ، بااي بمرير بجي مرودى ہے كہ لوگوں كو بنائجى ديئے جائيں تاكرجہاں يك انسانيت كالكميل موسكتي ہے موجائے، ايسى حالت ميس است عاده نهيس كه ان صفتون كااستعال ان معنوں میں کیاجائے کہ ان کے تنا نے اور لوازم مجھ لے جائیں، شلام مراکے لئے "رحت" تابت كرتے میں سے مقصودا حمانات کا فیصنان ہے ، دل ک فاص کیفیت نہیں (حوانسانوں میں یا بی حاتیہ)

· \*\*\*\*\* اسىطريقس فداك وسعت قدرت كاظهارك كة مجبوداً م كووه الفاظ استعارة استعمال كرفيري کے جوانسانوں کی فدرست وقوت کے لئے بولے جاتے یں کیوکہ ان معانی ہے اداکرنے سے لیے ہارے اس اس معيم الفاظنهين، اوراس طرح تشبيها مبت سے الفاظ بولے جائیں گے، لیکن اس خرط سے ساتھ کہ ان سے حقیقی معنی مرادمنہوں بکہ وہ معانی حوضواکی ذات عدلائن اود مناسب بي ، تسام آساني مذهب كا اس پراتفاق ہے کہ صفات اس طرح پر بولے گئے ہیں اوراسس يركدير الفاظ اسى طرح بولي حبائيس، اوراس ے علادہ کو ٹی اور کوسٹ وکا وش نرک جائے اور یہ مذبب اس زمانه كا تفاجس ك خيروبركت ك شمادت دی گئے ہے دیعن تیج تابعین کے جہدیک اس سے بعد كحداي وكمب لانول ميں بيدا موسكة جنبوں في بير مسنص قطعی اوردنسیل مشحکم سے ان مسائل میس فكروكا كش مثردع كردى". شاه صاحب اینے وصایا میں جو فارسی زبان میں ایک رسالہ ہے

\*\*\*\*\*\*\*\*\* "ا ول وصيت أبن فقر حيك زدن است بكتاب و سنت دراعتقاد وعمل، پوسته بندبرم دومتغول شدن ودرعقا لمدمهب فدماءامل سنت انتيار كردن وآل ماتفصيل ولفنيش أنجرسلف تفتيش نكردنداع ومن نمودن وبرشكيكات فأومعقولسيان التفاست بحردن " شاه صاحب ايندسالم تاويل الاحاديث مين فرماتي من، ثم نشأ ناس مسن اسك بعد كي لوك بيدا بوت يسمون الفسهم اهل جواين كوابل سنت كتيب والانكرسنت ان سے براحل السنتروالسنة منهب دُورہے توانہوں نے اسس بی بمراحل، فتكلفومالا م کلف سے بات کی جس ک يعنيهم، ولم يات ميم مزودت ننظی، اورزجس کو نبتيهم فيالهم من ان كے دسول ليكرآئے نقے تو مصيبةعمت فاهمت المئے وہ مصیبت جولوگوں والله المشتعان . میں کھیل گئی ا قدانسس نیازها بنادياء کھسے رسالہ کے آخر میں فرماتے میں ، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ولايذهب عيدك ان تمس يمنى ندر بكركس الطهي المستقيمي هنه مشلمي استبيل تيشها المسلة ومايشبه هامن كدوسرك مسئلول يرهي التبهات حاليد الرتعالى لي الماور والرجل ومن المعاديات يا وُل كاستعال، اورقيامت ومعادو بخره كيستلون ين وغيرهاان يبسرها الانسان على طواهمها صيح الدسيرها طريقه ببه کرانسان ان کوان کے ظام ر ولا يشتغل بكيفينه وحودها، ويعتقد مطلب يردكه، اورانك وجودك كيفيت سيجث فى الجعلمان ما الادالله ورسولرمن ولايقول فكرك، اودمجلاً يعقيده ركه هذا ولم يرد هذا، و كمان سے الله اور رسول ك مخرذلك، ولذلك جومرادم ووحق مي اورد ترى النبي صلى الله عليه مجمح كم يبرا دسها وربيراد وسلم ولا اصحاب نہیں ہے اور تماس قسم کی ولا النابعين لهم بايس كري، بم دي ي ي كم باحسان يشتغسلون نبي صلى الشرعليه وملم في نهجاب في بشي من ذالك واغا اورية العين فيان ميس  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* تمسى چنرہے بحث فسیمائی حاءالاشتغال بم من المعتزلة حدي بيجث ومباحثه أول معتزله استرقوامن الفلاسفة في شروع كيا ، جب انهول في واستزق اهدل السنت فلسفيون سيان يأتون كو من المعتزلة، فدخل يدايا، اودابل سنت فيان كومعتنرله سے جُمایا، تو پرجیزان فيهم ايساً، ہےاندد کھی داخل ہوگئ۔ اب بم كواين بيان كرده كزمشنه اصول كليه كوجزى مسئلول میں دکھاکرٹا بت کرناہے کہ قدمائے اہل سنت اوراس عبد کے اعتقادا ان سائل میں کیا تھے جن کو انخطرت صلی الله علیہ وسلم نے خیرو مرکت كازمانه فرمايا. مسكرتفرير بأجرو قدراعتقاديات سب يبلي اسى مسئلمين گفتگوييدا بوئ، يرايب ايسامئله يحسب كا حجاب منصرف مذہب بلک نلسف کی زبان سے بھی مشکل ہے ، برنصرف اسلم كامتله بلكه دنياكاكوئى من بب اس سے خالى نہيں ، اور درحقيقت منهب كىدوح اسى عجر العقول مقاك اندراوستيده ہے ، اس کا جواب نفیاً یا آبا آ اُدّعائ لہجمیں دینا مذہب برایک خط ناک جملہ ہے: \*\*\*\*\*\*

اماديث ميس م كرايك دنعمآب بامرتشريف لاع،ديما كركيها صحاب بيطي گفت گوكرد بيين، دريا فت فرما يا كرس مسلله يركفتكوكردي موروض كاستله قدديره يستنحرآب اس قدد بإفروش ہوئے کچیرو سرن موگب، راوی کا بیان ہے کہ یہ معسوم ہوتا تھا ككسى فروف مارك براناد عداف يواد ديني ، اودفرمايا تمسيهاي قومين اسيمين بلاك مولي مين تاكيدكرنا مولكاس میں تھی کھا نیروہ حفرت قاسم بن محمَّة حضرت صديق البرك يوت ، اودمدين، كدارالفق كركن اعظم كقي الك دفعه ديكهاكم كيد لوك بيرهم وح مسئله قدرمس گفتگوکر رہے بیں فرمایا، كُفُوا عَمَاكُفَ اللهُ عَنْهِ حَسِي اللهُ تَعَالَى فَامُوسَ إِلَّا لَا عَالَى فَامُوسَ إِ تم کلی خاموش ربو. بس سير برعقيده كافى ب كرج كيدم وماسد وه الله تعالى سے علم ازل میں ہوا وراس ک شیت سے مواہد، صفات الرتعالي عصفات اوراسماء حسن عصعل صیح داستنه به سے کفران یاک فیصفات سے دواصول تباستے یں،ایک توبیکاس نے اللہ تعالی کے صفات بیان کئے ہیں ، له ترمذی ، فدر ، مدبیف فریب که این سعدمزمدین، تذکره قاسم بن فحد ، \*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\* مسيح (مُنف والا) اودبهير (ديكف والا) وينره صفات الله لندالي کے لئے تا بت کئے ہیں،اس لئے وہ ان صفات حسن کا لیہ وقعف ہےا ودوہ صفات اس کیلئے ثابت ہیں ، دوسسرااحول یہ ہے کہ كَيْسَ كَيْشَادِينَ واللَّهُ كَامْشُل كُولُ جِزنهي اس كِفَّان صفات، كى صورت الثرتعالي ميس ايسي نهيس جوبندوں كي صفات محرمشل مو، كُوْتُمُنْ لَأَكْتَمْغِيّا، وَلَوْلَهُمْ لَأَلْبَقَرْناً، ووسنّا بِمُكَّرِماد \_ سنة ک طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے مگر ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ، بلکہ وہ اس طرح سنتاا ورد بهتاب جواس ك سناب عالى كه لائق ب، اس کی کوئ صفست بنده میں نہیں یا ٹی جاتی ا ورنہ بندہ کی کوؤھفت اس میں یا نی جاتی ہے ، سُبُحَانَ اللّٰرِعَمَّا يُشْرِكُونَ ، اللّٰدنغال ياك م اس سحس كومشرك الله ميس شرك بتاتيس. **قرآن** كومادث وقديم يا مخلوق وغيب ومخلوق كهنا محسم **ر** مسول الله كم معتقدات كى فبرست ميس داحل من تفا، اسلام كى دعوت صرف یہ ہے کہ قرآن خوا کاکلام ہے ، ا ور یہ کہ اس سے من الدمون كايفين كامل دكه اجائه، سفيان بن عينيه اكابرا بل سنست ميں شمار پوتے ہيں إنہوں فنهايت غضب ناك مؤكرف دمايا، ومحكم القرآن كلام الله قدصجت افسوس تم برقرآن خدا كاكلم

ہے" میں نے بزرگوں کصحبتیں الناس وادركتهم، هذاعمرو بن ديناد وهذا ابن المنكدي الطائي بن ، ان كا زمانه يا يا هى ذكرمنصوس، والاعشى ہے ، یہ ابن دینار برا بن منکور ومسعربن عدام فقسال بیان تک کمانہوں نے ابن عينيه قد تكلموا فاللعنوال منصور اعش المسعراب كدام والرفض، والقدد، واحدوط كالجي ناكاليا، ان لوكوسن معترله ، روانس، اورندرب باجتناب لفوم، فمانع في القرآن الاكلام الله ومن قال غير يراعتراضات كي اوران هذا فعليهلعنت الله، مع يجين كي تاكيدكى بم مرف برجلنة بس كرترآن فداكا (حناءا فعال العباد بخساري کلام ہے اس کے سواجس نے ا وركيه كهااس برخداك لعنت، حا فظ الواحر<sup>ه</sup> كينيس، مايع ف س الصحامة وخوالله صحابي كم أس قرآن ميس عنهم الخوص في المقران. مطلق بحث منقول نهين، منصودبن عمادایک محدث بیں ، ان سے کسی نے بیمس ٹیلہ دربا فت كياك كلام اللي عين فراس ياجرة فداس، الحول في واب ديا"الله تعالى بم سب كونتنه بجائه الما السنن والجماعة

میں سے بنا عے بیغبروں کے بعد بندوں کے لئے فدا برکوئ حیت نہیں ہے، ہم مجھنے ہیں کرقران کی نسبت یہ بحث برعت ہے، حبوایس سائل او جیب د دنوں نٹریک ہیں، سائل اس میں بڑتا ہے حواس برفرض نهيس اورمجيب بتعكف وهكرتاه ويواس يرفسون نهیں، خداہے سوامیں کسی کوخالق نہیں کہا اوراس کے سواسب مخلوق ہے، قرآن فراکاکلام ہے،اس کے بعد رکسماؤ، قرآن ک كون صفت ابى طرف سے خكرد ودنه كمداه موسكے". (حزاءا فعال العسبادنجارى) اس قسم كا قوال اودائم سعى ثابت من . استنواء،الله تعالى آسمان بره، اودبرديم بي قرآن محيديس يردونول باني مذكورس ، برعي ب كر ، اَيْنَمَانُونَكُوْا فَنَنَعَ وَجُهُاللّٰهِ مرحرمنه بيرواد حرى فداب بیک مذکورے ، الدَّحْسُنُ عَلَى الْعَمَاشِ اسْتَوىٰ نَدَاتِحْتُ يربِ الرموار بعض الممان أيول مصمعنى برينة بسكة دوود أسمان مسع، لیکن این علم کا دوسے دہ برجگہ ہے، جیمیم کا عتقاد بہے كمفلاايف وجودك لاظسيم حجم موجودب. امام مالكتي سے كي حضرت شاه عبدالقا درصاحب عمالله تعالى في قرآبِ باك مين اسكا ترميرٌ عا بإطَّا كيا بِ 

كسى نے اَلرحلٰ على العَرَّش استوىٰ كے معنى دريا فرت كيے ، انھوں في شن كرسر محفيكاليا، بير فرمايا، الاستواء معلوم واكيف استواء كيمعنى معلوم بي إس کی کیفیت مجول ہے، اس پر معبعول والايسان بدداجب والسوال عنه بدعة . ایمان لاناوا جب ہے اواس كى نسيت بحث وسوال كرا بروست ہے ، درحقیقت امام مالک نے ان چندفقروں میں قدمائے اہل السنّة کےاصولِ کلّبہ کی تعلیم فرما دی ہے، یہی وہ اصول ہے جوم تسم ے ایرادات اوراعراضات عفلی کے لئے بیرہے ، انھوں نے اس کی وجریس طام رکردی ہے، انحوں نے کہا کہ اگر تمارے اعتقادات ک بنیا دجدل و مناظرہ اور دلائل عقلی پرہے تو بائکل ممکن ہے کہ کل تم سے زیادہ برُزورا وربولنے والا ادی تمهارے سامنے آجائے،اور اسنے دلائل سے تمہیں معلوب كردے ، توكياتم ابنا مذہب جيوادوك، اوريرسول اس سے زبادہ طبعت دادا درجلتا ہوا تم سے دوبرو ہو ا وروہ کل کے دلائل کوجن کوٹن کرتم قبائل مو سکئے تھے برزہ برزہ كرد ي توكيا بجرابنا نيا مذمب يجى بدل دويك وراس طرح برنية ے جامع بیان العسلم ابن عبدالبرصفحہ ۱۵۵،مصر \*\*\*\*\*

دن كة قاب يساعة تهادا مدمب كلادوبارك كا. بعض شبهات كاازالم، يربوداسدار صنون بإه كرمكن بيركم بعض صاحبول كويه شك بيدا موكدا مل السنته مرمب كاعقل كي موافق مونا ضروري نهي مجيتي من اس موال مع من من دوباتين قابل لحاظين ، اقل يركم بم مذہب کوحن عقائد وانمال کامجوعہ تمصتے ہیں ان کاکس قدرصتہ جس كوصاحب تمريعيت نے م بركھول دياہے اور جودر حقيقت مذہب ہے اس نے اس کے تمام اصول وفروع بھی ہم کو بتا دیئے ہیں اس کاایک ذره خلاف عقل نبیس ب اس کے دلائل وی می یا جودو مربعیت نے اپنے دعووں کے ساتھ بیش کئے ہیں اور وہ تمام ترعقل كےمطابق بي، يكن وه حِصْرجودد خيقت مذهب كا جر نہیں، یعن ہارے علم کلام کے وہ عناصر جو قرآن ا درستت صحیحہ سے ماخوذ نہیں ، اورجو ہائمی فرتوں کے کلای مناظسہ وں کی پیاوار بي مكن بے كه وه خلا في قل اور مجوعه مالات بول يكن وه درهيقت ہمارے دین کا جزئہیں، <sub>(۲)</sub> ددسری بات قابل غور برسے کہ حبب ہم ایک شئے کو خلاف عِنْفَل کینے کا دعویٰ کرتے ہیں تواس سے دوسرے معنی يمين كرعفل في سلم طورس ايك بات يبليس طيكردى بهب

ے دلائل اس فدرمضبوط میں کہ وہ ٹوسط نہیں سکتے، اب مذہب اس كفلاف دومرى بات كتاب جرب كومان ليناايك ابت شره عظىمسئلكوباطل كرديناب الكن نداغوركيج كمديب اورعقل ے درمیان جو سائل متنازع فیہ کے جاتے ہیں کیا اُن کے متعلق يركهناصحح بب كمعقل نے مضبوط اور ستح كم دلائل سے اس طسرت ان کوٹا بت کردیاہے کہ وہ فطعی ہوگئے ہیں ، اور ان کے ضلاف كنا ايك تابت شده مسئلكا الكاريد عقيقتر ايسانهيس، اس كى من وفلا فعقل كه دين مين جلدى نهي كرنى چاہيئے، زيادہ سے زيادہ يہ كہ كتے ہيں كر بمارى عقليں اس کا فیصلہ نہیں کر سختیں، اور سیج ہے، مشكل عشق نه درحوصلهٔ دانش ماست ملِّ این بحته باین فکرخطانتوال کرد ال) آخری اعراض آب یر سکتے میں کہ اس اصول کے مطابق تواسلام كيفلاف مذابهب يرهبي كونئ عقلى اعتراص نهيس كمياجا ستماکہ ان کی صحت کا معیار بھی عقل نہیں ہوسکتی ، میکن ہم یہ کہیں تے کا سلام نے جن سائل کی تلقین کی ہے وہ سرتا پاعقنلی میں ، اورجب ان مے مخالف یامت خاد کوئی ہرایت کسی مذہب میں ہے تودرحقیقت وہ خلا فیعقل ہے اوراس کی صحبت کا \*\*\*\*\*\*\*\*

جائزہ عقل ہی سے بیاماسکتاہے، ہمادا مقصد اصلی اچھی طرح مجھ لیجئے قرآن اورسنت صحیح نے تادیا ہے کہ وہ ہماری عقل کے مطابق ہے ا قداسی برآب کو اکنفاکرنا چاہئے اور جنہیں بتا باہے ،اس کی تفریخ اس میں زیادتی، یا اس میں کی، بزریع عقل جا نزنہیں ، بعنی اس داستہ یم کوایی دوشی سے نہیں بکہ خداک دی ہونی روشنی سے سہارے معينا عليع. (م) آخرمیں ایک اور علمی و در کرلینا چاہئے ، میری تقسیر سے یہ مطلب شبمحاجائے كعقىل بىكارخص ب،بكه وه محد ودالعلم ب ہادے حواس جو ہماری عقل کے درائے علم میں ان سے مساری على عقل جمعلومات ماصل كرتى ب، ان سے برھ كرا كے ماورائے محسوسات میں وہ ہے کارہے ،اور یعقل کی تحقیر نہیں ،بلکہ اس کے علم مے دائرہ کی واقعی تحدیدہے ، بصارت ایک خاص فاصلہ کے آ کے نہیں دیوسکتی ، سماعت اپنے عمل سے لئے ایک مخصوص دائرہ چاہتی ہے حس سے بعد وہ بے کا دہے ، اسی طرح عقبل انسانی ایک محدوددائرہ رکھتی ہے جس کے بعدوہ بے کارہے ،ا درنیز جس طرح بر ماسم اسنے فاص کا کے علادہ دوسساکا انجا نہیں دےسکتا ، اس طرح عقل انسانی بی اینے فاص دائرہ عل کے سوا دوسراکام انحانبیں دیے کتی، جوشخف اس بات کاشاک ہے کہم ماڈیات

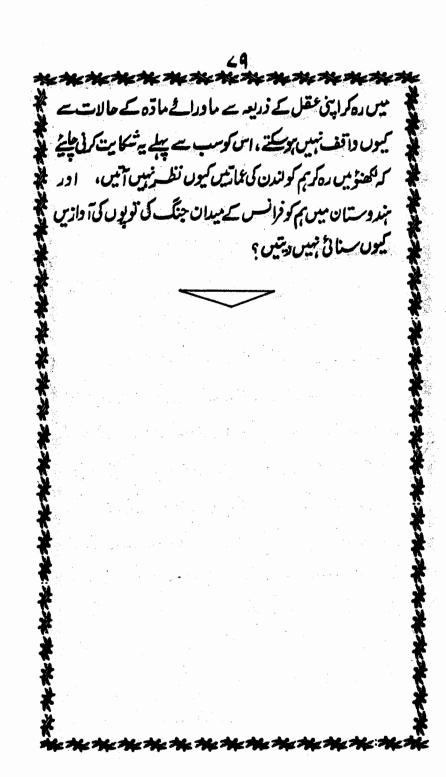

Presented by: jafrilibrary.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\* امِلُ السِّنْةِ کے عقائر صحیحہ، عفائرى افا ديب بيساد ماحث جوادير گذرے . محقیقت میں تقلی شمکش اورزمنی الجماؤ کو عقل کی داہ سے کھانے کی کوشش ہے، حالا کہ اس مے متعلق فیصلہ ہے کہ ككس نكشود ونكشا يدتجكمت اليفتقارا اس لے علی حیثیت سے ان الجھنوں میں پڑنے سے نہ کوئی فائدہ مواہا ورنموسکتا ہے، اسی لئے اسلام نے صرف اُن عقالد بر و وردیاہے جوانسان کے اعمال واضلاق وکرداریر مؤثر ہوں ،حواس کوخیرا و نیکی کی طرف دعوست دیں ،ا ور مُراثی ۔ ا ور نثرسے اسس کو بیائیں ۔ الله تبارک وتعالی توحید کا منشایہ ہے کہ اس سے سوانہ كوفى نا فع ہے، اور نه صالة ، مركونى نفع بينيا سكتاہے ، نه نقصان ، مر مالت میں اسی کو یکارنا چاہئے، اوراس سے غیبی مددما گنا چاہئے اس كے سواكسى كاكوئى حقيقى ملجا وما دى نہيں، وہ ابنے تمام صفات میں بمہ کسال ہے ، نما ادسا ف حسنه اوراسمارحسنی كاوه جامع ہے، اس كاحكم بع جوسارى دنياميس جارى ہے، وہجو له از تميسل الدين مفرت مولانا تفانوي دحمة الله عليه ، \*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* چاہتاہے وہ کرتاہے ، اور جس کا چلہے حکم دیتا ہے، وہی گنا ہوں کو معاف كراب وي غيب كامال جاناب، غرض ابینے ان تمام اوصا ف حسنه کی تعلیم بنده کواسس لیځ دی ہے کہ بندہ کوخداک معرفت حاصل ہو، اور بندہ اس کے وصاف جالیہ کی بناء براس سے مجت کرے اوراس کے اوصاف جلالیہ کا خیال کرکے اس سے ڈرے ،اورفداکے ایقے صفات کا عکس اینے اندربياكرسك ، ا **بل سننت کے عفائد**: پیچند ہتیں بطور مثال ہے تھی میں،اسی طرح دوسرے عقائد بھی میں،جن کا اثر بندہ مرسی کسی طسرح بطرتا نه ، ١ روه أن سے معرفت يا عمل كا فائده الطابا ہے، ذیل میں ہم ان عفائد کو جواہل سنت کے نزدیک مسلمیں اس فرض سے درج کرتے ہیں تاکہ عاممہ مسلمان اہل سنست کے عفائرِ ستمه برمطلع موں ، اوراس سے اینے عقیدہ کی تصیح کریں، تاکہ ايمان صحيح وكامل نصبيب مو. ا مل سنّت سے عقائد کاسب سے مختصر صنمون تو یہ ہے، أشهدان لا الذالاالله وات ميس زبان اوردل سي كوابي ديتا بول كه الله كيسواكوني مُحتدا رسول الله، معبود نہیں اور محد اللہ سے 

رسول ہیں ۔ اسشهادت كے فقرة أولى كوشهادت توحيد اور فقرة نانى كوشهادت دسالت كنظير، ظامرى كربنده جب التركيروا ا وركومعبودنهيس ما ننا، اورخرصلي الله عليه وسلم كوالشركا رسول دل وجان سے تسلیم کرناہے تواس کے معنی یہ میں کہ اللر تعالی کیطرف سع محدرسول التُرصلي الشُّدعليه وستم برحس قدر احكاً) نا زل بويخ ان سب كروه مانناہے، ليكن اس اجمال كے بعد مزيد تفصيل كوئ جا ہتاہے، تو وه آمنت بالله ومُلككته وكُتُبه میں ایان لایا ہوں اللہ بر ودسله واليوما لأخرو القدد اوراس كي فرشتون مير اور اس کی کتابوں براوراس کے خيرة وشرّع من الله تعالى . رسولوب برا وراخيرد ن بروا ور اس باست بركه حواجها يا براموا ہے وہسب اللہ تعالی کی طرف سے مقدرہے، بنده حبب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لایا توساد ہے بھے عقبدے اورالترتعالی کےسارے احکا ان میں داخل مو کئے، \*\*\*\*\*\*\*\*

ليكن چونكه به كفي مجل ميس، اس لط علما محققين فيان اموركوجن كو فاصطور سے خیال میں رکھنا چاہیے، کتاب وستنت سے لے کر کیجا کردیاہے ناکہ مرسلمان ان کوخوب مجھ کرمان لے ، ناکہ اس کے مطابق اس کے دین سے سارے کام درست موجائیں، اول ایمان بالند، سب سے بہلا اورسب سے اہم بنيادى عقيده يه به كرم الترتعالي مرايمان لائيس ، الترتعالى بر ایمان لانے کے معنی یہ میں کہم اللہ تعسالی کوان صفات کے ساتھ مانیں جن کوالٹراور رسول نے بنایا ہے ، یعنی ہم یہ دل سے مانیں ا ورزبان سے اقسرارکری کرالشرایک ہے ، وہ ہمیشہ سے ہوا ور میشه دے گا وه کسی کا مختاج نهیں ، اور ساری چیزیں اسس ک محتاج بين اس كى تمسيم صفتين اليمي بين اور وه برمران سيك ہے، دہ مرچیز میرقادرہے، وہ سنتاا ور دیجھناہے، وہ چھیے اور کھلے برشے کاعلم دکھتاہے،اس کوموتنہیں آتی،اس کونیندنہیں آتی، دنیاا وردنیا کی ساری چیزی پہلے نابید تھیں، اللہ تعالی نے اسینے ا رادے اورمشیت سے ان کومپیدا کیا اوروہ جب چاہے ان کو فناكرد، وه كلم كتناهي، اس كاكونئ ساتجي اورسائقي نهيس، اس جیساکوئی نہیں ، نہاس کے ماں اور باب ہے، اور نہاس ک كوفي اولاده، وه ان سادي جهماني رشنون سے باك ہے، وه

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ساری دنیا کا بادشاہ ہے،اس سے حکم سے کوئی بام نہیں ، نہس کی قدرت سے کوئی چیزفارج ہے، وہ اینے بندوں برمہریان ہے، وہی بیداکر تاہے ،اوروہی موت رہتاہے، وہی اپنے بندوں کو سب أفتول سے بحاتا ہے اوروس عزّت والاسے ، بڑا ئی اور ظمت ا در كريائي والاسي، كنامول كالبخشن والاسي، زمردست سي مبت دینے والاہے، روزی بہنیانے والاسے جس کی روزی چاہے ننگ کرے جس کی جاہے فراخ کرے ،جس کوچاہے عزّ ت دے اور جس کوچاہے د تست دے،جس کوچاہے بست کرے،جبس کو ھاہے بلندکرے ۔ ُ**صِفًا ثِ ،** خالقِ تعالىٰ ميں مخلوق كى سى كو گھ صفت نہيں يا تُجاتى، اور مظالق تعالى كسى كوتى صفت مخلوق ميس يا تُجاتى ہے، فران اور مدریث میں بعض جگر جواسی باتوں کی خبردی گئی ہے نویا نوان کے معنی کوالٹر کے سپر دکریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتاہے اورم بے کھو دگرید کئے ہوئے ایمان اوریقین کرلیں اور میں مہرہے، یا پھر کھ مناسب معنی اس کے لگالشے جائیں جس س وهم عصي آجائے ، جيساك علمائے متاخرين في اختيار كياہے ، ا يمان بالقدر، مالم مين جو كه بعَلا بُرا بوتاب سبكو الترتعا لااس مع مون مع ميلي ميشه سع جا ننام اوراي سن

ماننے کے موافق اس کوبیداکرناہے، تقدیراس کا نا ہے، جبروقدر، بندول كوالله تعالى فيسمحها وراداده دماجس سے دہ گناہ ا در نواب کاکا اپنے اختیار سے کرتے ہیں ، مگر نبروں کوسی کا کے بیداکرنے کی قدرت نہیں ہے ، گناہ کے کا سے اللہ تعالی ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں ۔ "مکلیف ما لابطاق،الله تعالی نے بندوں کوکسی ایسے کا کے کرنے کا حکم نہیں کیا جو بندوں سے نہ ہوسکے، عدم وجوب اصلح بون چزفدائ دتهضر ورئ نهيس وہ جو کھے مہرانی کرے اس کا فضل ہے، أيمات بالرسالت ، الله تعالى في بدون كوسمجها في اور سيرهى داه بتانے كوببت سے بغير بھيج ، ان بينم وں كو فدانے اینے ادادہ اوربیسندسے برگزیدہ کیا ، وہ سب گنا موں سے باکس ان آنے والے میخمروں کی بوری گنتی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے، معجرات، ان كسيانى تبانے كوالله تعالى نے ان سے ہا تھوں ایسی مشکل بانیں کرائیں ،حوا ور لوگ نہیں کرسنتے ،ایسی ہ باتوں كومعجسزه كہتے ہيں،الله تعالى نے اپنے فرشتوں كے دريعہ این ہدانیوں، تعلیموں اور حموں پرمطلع فرمایا ، اوران پیغیروں نے ان کوشن کراینے زما نہ سے توگوں کے بہنچایا، سس کووتی کہتے ہیں 🕻

ان بینمیب رون میں سب سے پہلے حضرت اوم علیہ السلام تقيها ورسب سيئ خرحضرت محدرسول الشصلي الشرعليه وسلم اولاقي درمیان میں ، محررسول الترصلی الترعلیہ وسلم کے بعد کوئ دوسسرانتخص نبوت برسرفراز موكنسي اسط كاءا ورجوابسا دعوى كرس وهجمولا نبوت ورسالت كامنصب محدرسول الترصلي التدعليه وسلمكي ذات برخم ہوگیا، قیامت کے جتنے آدم اورجن ہوں کے سب کے آپ می سغمریں ، ما سيغيرون ميس سعلعفون كام ننبه بعضون سعير اسيسب میں زیادہ مرتبہ مارے بغیر مصلی الله علیه وسلم کاہے۔ معراح بمارب بيغير سلى التدعليه وسلم كوالتد تعالى في جاكة میں سم سے ساتھ مکہ سے بیت المقدس تک ، اور وہاں سے ساتوں أسمانون ير، اوروبان سے جہاں كك منظور موابہنيايا، اور كروابي محمين بينيا دما ، كس كوم قرآج كيته مين . الجُمِأْتُ بِالملائكم ، الله تعالى في يومخلوقات كونور سے یداکر کے ان کو بماری نگاموں سے پوشیدہ کیاہے ، ان کو فرشتے المتقيس، الله تعالى في تربير عالم يحببت سي كل اين اداده اور مشدت سے سی مصلحت سے ان کے سیرد کئے ہیں ، وہ اللہ تعالی

كاحكام بجالاتين ، درايف سيرد شره كاموس كى انحاديى مي كيمي مرتابي ما نا فسيرماني نهيب كرتے ، وه مذانسانوں كي طسيرح کھاتے اور پینے ہیں ،اور نہ انسانوں کی طب رح مردا ورعورت ہیں ، **شماطین وجنّات** ،الله تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے بیدا کئے بیں اور ان کو ہماری نظروں سے بوشیدہ کیاہے ان کومن کتے ہیں،ان میں نیک دبرسب طرح سے موتے ہیں،ان کے اولاد تھی ہوتی ہے ، ان سب میں سب سے زیادہ مشہور شرم البيس اشيطان ہے جولوگوں كوكاه يرآماده كرا ہے اوران کے دلوں میں وسوسے ڈالٹا ہے اور الله تعالیٰ کا نافرمان ہے ، ا ولیارمسلان جب خوب عبادت کراسے ،اور اللہ تعالی سے حکوں پر نوری طرح چلتاہے ، اور محدر سول الله صلى الله عليه وسلم سے طور طریقہ برعل کر ناہے تو اللہ تعالیٰ اس کومجوب ر کھتے ہیں،ایسے خص کرولی کہتے ہیں، كرامت اليتخص عي ذريع سي الله تعالى بعض اليي باتیں ظامرکر ناہے، حوا ور لوگوں سے نہیں ہوسکتیں ، تواہیں یا نوں کو کرامت کہتے ہیں، ولی خواہ کتنا ہی بڑا موجائے مگرنبی سے برابر نہیں موسکتا، وہ فدا کا کیساہی بیادا ہوجائے مگرحب تک اس ے ہوش وحواس درست میں شرع کا یا بندر بہنا فرض ہے ، نماز

روزه ، اورکوئی فرص عبارت معانب نہیں ہوتی ،اورجو گناہ ک ماننی بن وہ اس کے لئے درست نہیں موجاتیں ، چوتخص تن*رع کے*فلاف ہووہ خدا کا دوست یا دلی نہیں هوستنا، شف اولمارا دليائ الهي كويميدى بعض بآس وت باجا گية ميس معلوم موجات من ، ان ميس جوننرع كے موافق مو وه قبول ہے، اور اگرخلاف ہے تورّدہے، برعرت ، الله ورسول نے دین ک سب صروری باتیں قرآن ومديث ميس بندوس كونبادى ميس،اب دين ميس كوئى نئى بات نکالنا جو دین میں نہیں ، درست نہیں ،ایسی نئی بات کو برتوت كتين برعت ببت براكناه، اجبتها و ، دين كالعض ايسى بأمين جوصرياً قرآن وعديث میں بعینہ مذکور نہیں ہیں، دین کے بڑے بڑے عالموں نے جن کو قرآن وحديث علم ميس كمال تها، اينعلم وفيم ك زورس زآن ومدست سے مکال کر بان کی ہیں ، وہ برعت نہیں ہیں، ایسے عالمون كومجتبد كتيم بن جن ميس سے عارمشهور من ١،١١١ الوصنيف ين امَّى شافعي ٣، امَّى مالك ٢، امَّى احْدِبْ عنبل، ا **کاٹ یا لکتا ہے**، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمروں برمخلف

زبانون ميں جھونى برطى بہت سى كتابي اتارىي ،جن مبن الله تعالىٰ نے بینمروں سے ذریعہ سے اُن کی احتوں کو اینے احکام اور مرایات سے مطلع فرمایا، ان میں جار کتا ہیں بہت شہور میں، تورات جو حضرت موسیٰ علیهانسلام کوملی ، زلوَر حوحضرت دا وُد علیه انسلام کو ملی، اُنجتیل حضرت عیسیٰ علیه اللهم کوا ورقرآن مجبد سمارے بيغمر حضرت محمصلی الله عليه وسلم كو، يه قرآن مجيد آخري كما ب ہے اب اس سے بعد کوئی آمسمانی کتاب نہیں آئے گی ،اس کتاب کی مس ادنی بات کے عی انکار رنے سے آدمی کا فسر موجاتا ہے ، قیا مست کس قرآن کا حکم میآاسے گا، دوسری آسمانی کتابوں کو محسداه بوگوں نے مہت مجھ بدل ڈالا ،مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا الله تعالى في وعده كياب، اس كوكونى بدل نهيس سكتا، صحافی ، بمارے بغرصلی الدعلیہ وسلم کوجس سلمان نے دیکھااس کوصحآبی کہتے ہیں ، ان کی اعلیٰ قدرمراننب بطری مجری بزرگیاں آئی بین، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا جا ہے اگر کوئ لرانی تھی کواان کاسنے میں آئے تواس کوان کی بھول توك مجھے ، برائ مرك ، ان سب ميں بڑھ كرجا رصحابي بس ، ا ، حضرت الويح صديق رضى الله عنه بيغير صاحب سے بعد ان كی بگ پر: میطے ، اور دین کا بندوبست کیا . اسس لئے بیا قل خلیفہ کہلانے

یں ،تم استمیں یہ سب سے بہر میں ،ان کے بعد ،حضرت عرضى الندعة أيد دومر ع خليفي أن سع بعد من حضرت عشان ضی اللَّاعنه، يزيمسرے خليفهم، ان سے بعد م، حضرت على وضي الله تعالى عنه، برجو تقي خليفيس، ا **بل سبت** ، بیغمرصاحب کی اولادا ورسیبیان سبتعظیم کے لائق ہیں ،اولادمیں سب سے مٹیار تبہ حضرت فاطمہ دخی اللہ عنها کاہے اور بیبیوں میں حضرت فدیجہ اور حضرت عائث صی الله عنها کا ہے، رسول الله صلی الله علیه دسلم کی ببیاں تمسلم ملانوں کی مائیں ہیں، اسی لئے ان کا احت رہم کریں ،اورا ہلِ بیت غرى بعض بأنيس ، ايمان جب درست بونا ، ي كماللهادر دسول كوسب باتون مين ياسمجه ، اوران كودل سے مانے، ورزبان سے اس کا قرار کرے، اور عمل سے ظاہر کرے، اورالله ورسول كي كسى بات مين شكب كرنا ، باكس كو تجشلانا ، باس میں عیب تکالنا، یا اس کے ساتھ مذاق الاالا، ان سب بانوں سے ایمان جاتا دہتاہے، قرآن ومديث كے كھلے كھلے مطلب كو ندماننا ، اورايج بيج کرے اپنے مطلب بنانے کومعن گھڑنا بردین کی بات ہے، گناہ

كوهلال مجفے سے ايمان جا آار جا ہے ، گنا ه خواه كتنا بى برا سوجب تك اس كورُ المحصر اس سے ايمان نہيں جاتا ، البته كر ورموجاتا ہى الله تعالیٰ سے نڈر موجانا، ماکس کی رحمت سے مانوسس ہوجانا کفوہی كسى سے فيب كى بائيں يوجھناا وراس كايقين كرناكف رہے،البتہ ببیوں کودی سے اور ولیوں کوکشف والہا) سے، اور عام لوگوں کو نشانیوں سے کوئی بات معلوم ہوسکتی ہے ،کسی کا نام کے کرکا فرکہنا يالعنت كرنا يواكناه م ، إن يون كم سكتي بن كمظالمون ير تعنت حبوالوں پرلعنت ، مگرجن کا نام کے کرالٹدورسول نے لعنت کی ہے یاان سے کفر کی خبردی ہے،ان کو کا فسردملعون کہناگٹ اہنہیں ہے ، گناہ سے ا دیکا ب سے آ دی کا فرنہیں ہوجا آ ، صرف گنہگا، ہوتا ہے، ایسا شخص توب کرے ، اور استعالی سے دل سے معانی عاہے تو،الله تعالیٰ معاف فرماسے میں اور اگر الله تعالیٰ جا ہی تو توبر كئے بغرى وه معاف كرسكتے بس، و بحصلے دن برا کان، اس سے یہ مقصد ہے کہ وت کے بعرسے نے کرقیامت تک اورقیامت کے بعدجنت اور دونے کے حواحوال اوروا تعات قرآن وحدیث سے نابت ہیں،ایک مسلمان كافرض ہے كه دل سے ان كوميح يقين كرے اور زبان سے ان کا آفراد کرے ، ان میکسی ایسے واقعہ کا انکار حوفر آن اور صدت

سے نابت ہے کفرہے، اور اس میں ایسانیج یج کرے مطلب ا نكانا جوعيارت كے صاف وصرى مطلب كے خلاف موبدين جس وقت انسان برموت کے آثارطادی ہوتے ہی اس بررزخ کے احوال منکشف ہونے لگتے ہیں ،اب یہ توبرکا وقت نهیں ،اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ، موت جس كرمقدر فرفتة مرده كحبم ساروح نكالة میں ، نیک لوگوں کی آسانی سے کلتی ہے ، اور گرے لوگوں کی بڑی سختی اور تکلیف سے تکلتی ہے ، اوراسی وقت سے جزا اور سزا کا معاملة شروع بوجا آاہے، جب آدى مرحآ اسے اگردنن كياجائے تو گاڑنے كے بعداوراگر دفن نزكياجائة وجس عال ميس مواس سے ياسس دو فرنتے آتے ميں اور یو چھتے ہیں کہ تبرا میرور دگار کون ہے ، تیرادین کیا ہے ، اور حضرت محمد رسول الترصلي التُدعليه وسلم كون بيس ، أكرده إيمان دارموا تو تحييك عُماك جواب دساہے، عمراس كے لئے سب طرح كاجين ہے، ادر فرشنته اس سے کتباہے کہ آرم کی بین دسوجا ، اور اگروہ مردہ ایما ک سے محد دم ہواتو وہ مرسوال کے حواب میں نی کہاہے کہ مجے خب ر نہیں ، تو پیراس کے ساتھ سختی اور سزاکا معالمہ شروع ہو جاناہے ،

بعضوں کواللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف فرماد نیا ہے مگریہ باتیں مردے کومعلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیچھ کتے ، جیسا سونا ہوا آدمی خواب میں سب کھے دیجھتا ہے، اور آرم اور تکلیف اٹھا آہے، اور اس سے یاس بیطا موادوسرا ماگنا آدی اس سے بالکل مخبردمت مُردے کے لئے دعاکرنے سے یا کھی خیرات دے کر بخشنے سے اس کوتواب بہنچیاہے،اوراس سے اس کوفائزہ بینچیاہے، خدا ور رسول نے قیامت کی حتبی نشانیاں بنائی ہیں،سب صرود مونے والی میں ، ا مام مہری علیہ انسسلام ظاہر موں گے ،اورخوب انصاف سے با دشاہی کریں گے ، کانا دحّال نکے گا، اورونیا میں ببت فسادمیائے گا،اس کے مارڈ النے کے لئے حضرت عیب مٰ علیات ام اسمان سے ازی کے اور اس کو مارڈ الی کے ، یا جوج ماجوج دوزبردست قوس مین، وه نشم رویخ زمین پر بھیل پڑیں گی، اور فساد ہریا کریں گی ، پھر فداکے قبر سے ملاک میں گ ، ایک عجیب طرح کا جانورزمین سے نکلے کا ،ا ور آدمیوں سے بآمیں کرنے گا ، آفتاب مغرب کی طرنب سے تکلے گا ، اور قرآن مجیب ہے الطُّهُ وَالْمُعَ اللَّهُ وَرَحِيْدُ وَزِينَ مِنْ مِنْ مِسْلَمَانِ مِلاكَ مُوجِا بَينَ كُمَّ ، ا درتماً دنیا کا فسیدوں سے بعر حالئے گی کوئی اللہ کا نام لیوا یا تی نہیں

ربے گا . اور بہت سی باتیں ہوں گی ، جب ساری نشانیاں یوری موحاتين كى تىب قيامىت كاسامان شروع موگا، فرامس، اک فرشترس کانا اسرافیل مے، فداک حمص صور تعیو محے گا،جس سے تمام زمین و آسمان اور آفتاب اور تارے اور پہاڑسب ٹوٹ کھوٹ کر کڑے محرے سوجاتیں گے تما مخلوقات مرجاتیں گی ، اور جور پیچیں ، ان کی رومیں یے ہوش موجاتیں کی مگراللہ تعالی کوجن کوبیانا منظور ہوگا،ان کو بالیں کے ایک مدّت اس کیفیت پرگذرجائے گی، پھرجیب الله تعبال کو منظور موگاكه تمسام عالم دوباره بيدا مو، دومسرى بارصور كھيؤر كاجات كا،اس سے بعرساداعالم موجود موجائے كا، مردے زندہ موجائيں کے،اور قیامت کے دن میدان میں سب اکھے ہوجائیں گے، ادروا اس المسلطون سے گھراکرسب بینروں کے یاس سفارش کرانے جائیں گے سب تھلے مُرے عمل لئے جائیں گے ، ان کا حساب ہوگا، ا مُال تولظ مائيں گے جن ئی نيکيوں کا پتہ بھاری ہو گا وہ جنت مِي جائیں کے جن کی برائیوں کا یلہ بھاری موگا، وہ دوزرخ کے سنحق ہوں کے ، اور جن کی نیک ان اور بریاں برابر موں گی، اللہ تعالے جواہے كان كيسا تقمعالم كرك أيكون كانامه المال داسفها تقوب میں اور مروں کا نام اعمال مائیں ہاتھوں میں دماجائے گا،

بيغمر ضاصلى الشرعليه وسلم ابن امست كوحوض كوثر كاياني يلاتي کے جودود دورھ سے زیادہ سفیدا ورشہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، توگوں کو میں صراط پر سے چلنا ہوگا، جونیک لوگ موں کے وہ اس یار سے اُس بارسوكربہشت ميں بيخ جائيں كے اورجوبريس وہ اس يرسے دورخ میں گریوس کے، **روزر ک** ،بیدا ہو جی ہے ،اوراس میں سانب ، بحقور آگ ا ورطسەرج طىسىرج كا عذا ب ہے ، دوزخيوں ميں جن ميں ذرايھي ایمان ہوگا وہ اینے اعمال برگی سنرا تعبگت کر پنیب روں ، اور بزرگوں کی سفارٹس سے بعد حسب مشیئت البی مہشت میں داخل موس کے ،خواہ وہ کتنے می بڑے گناہ گارموں اور جو کافروشرک میں وہ اس میں ہمیشہ دہس کے ،اوران کوموت بھی داستے گی ، تشفاعت انبياعيهماتكم اور مزرك الله نعالى كارضى سے ان گنہگادومنوں کے حق میں جن کے باب میں مشیت الی کا اشاره موگا، شفاعت كريس كے اور الله تعالی این مشیب سطحض سيف فضل وكرم سے قبول فرمائيں كے، مہست ، پیدا ہوئی ہے ،اوراس میں باغ ،نہری ،میوے عالی شان مکانات ، سایہ دار درخست ، اور طرح طرح کے ایسے عیب اوزمتیں میں بین کا نصور تھی دنیا میں نہیں ہوسکیا،اور پرسب تمتیں

لاز وال موس كى ، يعنى مذاللد تعالى ان كوتيسيس كر، مذوه فن موس گى بېښتيون كوميشه كى وندگى حاصل موگى، وبان ان كويدكسى كاغم مو گاا در مذخوف، اور نه موت آئے گی، الندتعالى كوافتياري كرحهوط كناه يرمسنرا ديدم يابرك گناہ کو محض ابنی مہربان سے معاف کردے ، اور بالکل اسس پرسسزا جن لوگوں سے نام لے کراللہ ورسول نے بہشی ہونا بتا دیا ،ان کے سواكسى كيبشى مونے كايقينى هم منهين لگاكتے ،البتدافي نشانيان دیچه کراچها کمان رکھنا، اور الله تعالیٰ کی رحمت سے امیدر کھنا صروری ہے بہشت میں سب سے بڑی نمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ، اورالله تعالى سے دیدار كى نعمت سے ديست تيوں كوبىت میں نصیب سوگی، جس سے سلفے تما انعتبرا سے معلوم ہوں گ، د نیامیں چاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کوکوئی نہیں دیچه سکتا عربهر گوکیسا ہی بھلا مرا ہو بمگرجس حالت میں موت آئے اورجس مالت بيرَ فاتمهو اس مع موافق جزاءا ورسنرا هوگ، وتبنأا غفه كنا ذنوبنا وكفم عنّا سيّئنا تنا وتونّنا كع الابراد 1° 1°

أن فلسفيانه اصطلاحات كامخفرتشري جواس بے نظیر *دسالہ میں آ سکتے ھی*س ميجمدال مفتحز بانسبت حفر سيليماك بسنيمالك الزمن الزيز وه فف حوبالذات قائم موسين اين قيام من دوسرك كمماع مرسو جیے دیواراورسایک مثال میں دیوار جوھ "ے کہ وہ اپنے قیامیس سایر ک مخاج نہیں ، سایہ رہے مذرہے وہ این مگر کھ کا رہے ۔ وه ضحوا پنے قیامی دوسرے کو تماج ہو شلاا اُدیر کی مثال میں سایہ بوض ہے کہ وہ اپنے قیام میں دلوار کا محتاج ہے دلوارید موتواس کا دجود 

دومفہوں یا یوں کیئے کہ دوجیزوں کامصدان مرطرح سے ایک ہونا کہ ان يركى قىم كافرق نى وسكے عنیت كبلانام مشلاً زيداور دات زيد-دوچزوں میں سے کسی ایک کا دوسرے عبر موجود سوسکنا عیریت کملاا ہے، جیسے ذات باری نعالی اور نلوقات کر گونلوت بغیرذات باری کے موخود نہیں ہوسکت مگرذات ماری توبغیر محلوق کے بھی موجود موسکتی ہے ،حیانے فلوق ک ا بجاد سے سیلے بھی وہ موجود تقی او زخلوق کو فناکر کے بھی موجو در ہے گی ، سر خلوق اور فانق من غيرية ال بال ال عد لأغين ولأغيب مذکورہ بالا تعربیت فیربیت وعینیت کے انتبار سے جب ذات حق اور اسى اين صفات كوديكما جاع تويال ماعينيت بي ابت موتى برين عینیت تواس اعنس کر صفات ، ذات سے الگ اور ذا نریس اور غیریت اسلیے نہیں کہ ذات اورصفات میں سے ایک بھی چیز اسپی نہیں جود وسم ك بغيريا لُ جاسك صفات بغيروات ك اسليغ موجود نهيب موسكتيس كه وه ذات كة تابع بس اور الع كالبيضة متبوع كم بغيريا ياجانا محال ب اور ذات بغير مفات کے اسلیے یا تی نہیں جاسکتی کہ ذاست کاصفات کال سے خالی ہوتا **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

لازم آئے گا جومحال ہے سی دونوں لازم وملزوم ہوئے اسی کولاعین ولاغیر اُ كتيم بعين صفات البيه زعين ذات مي مذ غيرذات مين -يصرف فعلى تخليق مي بكدارادهٔ فعل مي هي بنده كاخو د كونيرمخت ارماننا عقیدة جرائه و اس عقبده ی روسه سارا نظام سر بیت اور قانون جزاو سزا باطل عظیرتاہے مصری گراہی اوراسلام سے دوری ہے . ىزحرف ادادة فعل مس بلكه اسغى موفعل كتخلين ميں مبندہ كاخو دكو منادماننا "عفیدهٔ قدر سے میھی قرآن کے خلاف ہے کیو کہ قرآن بندہ کونہیں بلکہالٹرکوا فعال کا خالق قسرار دیتاہے ، ابندہ محض کا سب انعال مي، وَ اللهُ خَلَقِلْدُ وَ مَا تَعَلَّمُونَ رييني الله نے بيداكياتمبير عي اورتمبارے افعال كويسى) عقيدة قدر محبى بنصرف بخيراسلامى بلكعقل ومشابره سے اعتبار سے بھی ھنحک خیزہے سمبونکہ يرتورات دن كاتجربه اورمشامره ب كربنده ايم كتفي ارادول ميس ناكام اورحسرت زده ره جاباب ألجنزء الذك لايتجتزي لفظمعنى توييب كرايساجز وحبس كى مزيد تقسيم نامكن موا واصطلاح

ميس جزولا يتجزى جس كو حوم فرد يأنقط حوهري بهي كبتي بس ايبا ذى وتع حومر ہے جس کی نقیم خواہ وہ کسری راین کل تقیم) مویا وہم یا فرضی کسی نوعیت کی بھی تقسیم کو وہ جوم قبول مذکرے شکلین ان اجز ارسے مبرکور کب نبلاتيم اورفلاسفه أن كرمكس إس كوباطل قرارد بينمير. لغوی معنی جھلانگ لگانے کے میں اوراصطلاح میں اس سے مرا دایک حیم كاميا فت اواجزائے ميافت كواسطرے طے كركے آخرى حديمة بنج جا ناہے ك مسافت ع درمیانی حقول سے اور انکے محاذ ومقابل سے اس کوگذرنا نریوے نظام معتزل كيسوا فلاسفيمي كون كروة في اس كا قائل نهيس . أتكه سے ديكھنار وبيت بجرى كہلااہے اور قلب سے ديكھنا رويت تلبى ياردىيت على كهلااب · **إسٽيطاءَ ت مُعَ الْفِعْ ل** "استطاعت" ایک حقیقت ہے جومرح اندار میں اللہ رتعالیٰ کی طرف سے ودیست کائن ہے اوراس سے اختیاری افعال سرز دہوتے میں اور کس کا کے كرف يا مذكر فى قدرت ماصل رق ب معتزلداس بات ك قائل يسك ایک جانداری براستطاعت فعل مے بہلے م سے موجود رتی ہے لیکن اشاموہ اس كيرمكس اس بات ك قائل بن كراستطاعت سط سع موجودنهين رتبي بكرمين فعل كے وقت ملتى رئتى ہے اس كودہ استطاعت مع الفعل سے تعبيب